

www.KitaboSunnat.com

ترتديج بحورير



فاران اكيرى قذافى سليف اداردوباذار لابود

#### بسرانهاارجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



# 

تونديجرير سٽيابو مکرغزوي

فاران المبين في طرمي في المراق المرا

عُلاحفرق مجن سبدا بر بحر غرورى خلف الريث بدحسرت مولا ماسبه فحدوا وُوغوزوى

رحمة التدعلبة لحفوظ مبن -

# فهرست مضامين

|                        | • حر <i>ث آ</i> غاز                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لبنامح الدبن حمد قصوري |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . مولایا غلام رشول مهر | مرانیات مجمد او د فرزی داسام اور آزادی ایک بلید مرتب ندم                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | مىزىيە ئىرىنىڭ دېنىدىنا ئۇلت) -<br>مىغىرىيە مولانا داۇد غور نۇئى دېنىدىنا ئۇلت) -                                                                                                                                                                                            |
|                        | <ul> <li>حضرت بولانا محمدواؤ دغر نؤیٌ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | ● حضرت مولاً المحمد دا وُدغر · فرئ<br>● حضرت مولاً المحمد دا وُدغر · فرئ                                                                                                                                                                                                     |
|                        | تې محداد وغرزې د دېگې زادې کړسالاراوّل)                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | پىلىك داۇدغزىزى                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | م میں دولومر وی<br>مصرت مولینات پرمحمد داؤد غزنوی ً                                                                                                                                                                                                                          |
| ,                      | مولینا داؤد غرزی کی چند بادی<br>مولینا داؤد غرزی کی چند بادی                                                                                                                                                                                                                 |
| · -                    | • حضرت مولینا سید داؤد غر نوئ<br>• حضرت مولینا سید داؤد غر نوئ                                                                                                                                                                                                               |
| ı                      | ت مقرت کولنیا کمید داود دونونوی<br>مصرت مرالمیا سید محمد دا و دخونوی (سیاسی زندگی                                                                                                                                                                                            |
|                        | in the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما الله على الله       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | م دلینا غزنوی سے ایک ملاقات<br>میں میں میں دیارہ میں میں میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں                                                                                                                                            |
| ••                     | <ul> <li>حفرت رولامات بمحملة أؤو غراري اخيد الغاف أزا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| •••                    | میرے استاد ۔ مولانا دادُوغز نری رحمہ الله علیہ ن                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | • میری شفق استاد                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فالدرزي ايم لے         | مولینا سیر محددا دُوغز نری ٔ (جندیا دیں بیندباتیں)                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | درایا خالدین اعدتشوری درایا خالدین اعدتشوری درایا فالم رسول بهر درایا فالم رسول بهر درایا مفاری اطهر درایا مفاری اظهر میان محدشین دم یش، میان محدشین دم یش، میان محدشین دم یش، مولیا محیف الراض سواتی مولیا محدول و راز مولیا محدول و راز مولیا محدول میش به محدال مین شقوری |

- 🗨 مضرت مولیا محمد او وغر نوئ اور حضرت مولیا ماج او ده ما فظ علیر رض ملیا 💮 ما
  - مفتی محد حن صاحب کے باہمی تعلقات خلف ارشیر مطر مولانا مفتی محدث ملاً .
- مولئیاسید داوُدغزنوی رحمة الشطیب انظوی : مَآبدنظامی (۲۰۳۰) ( مولئیاسیدالوالاملی مودودی صاحب کی نظرس )
- صغرت مولیامغتی محد شغیع صاحب کا مکترب گرامی
- مولانا غرفريٌ كا محيماندانداز تبليغ مدلينا عبلا احددريا آبادي (٢٠٩)

#### سیّدی و اکیب تری : تیرادیکرنزن

- ا \_ آبادامیاد
  - ۲ مالات زندگی
    - ۳ آخری آیام
    - ہے۔ افلاق دمادات
      - ۵ \_ انداز خطابت
    - ۷ نظریات ورجمانات
      - ء \_ مائل تعوّن
        - ۸ \_ فقتی موقف
      - ۹ مزاشت کی تردید
      - وا \_ شعروادب كا دوق
    - ا واراً تعوم تقوية الاسلام سن
      - مآخذ

- (FA)
- (rra)
- (700)
- (F4)
- (ra)
- (r, r)
- (44)
- (44h)

۵

بِيشْجِراللهِ الرَّحُهُنِ الرَّحِيدِيُّ غَكَدُّهُ وَلُعَكِنِّ عَلَىٰ وَسُوْلِهِ ٱلكَوِيدِيدَ

# حرب أعاز

سورهٔ فاتخرام الخاب ہے برہ قران ہے۔ اس جامع اور بلیغ دُما کے آن الفاظ پر قرریکھے:

ا کھید ذَا السّد لِط المستقیم۔ صراط المذین ا نعمت حلیعهم ، عنسینبر

ا کھی سیری علیدهم وَ کھ الفتہ المین ۔

( ہمیں سیری راہ وکھا ، اُن وگوں کی راہ بن پر تُونے کوم کیا ، اُن وگوں کی راہ بن پر تُونے کوم کیا ، اُن وگوں کی راہ بنیں ہندی ہم کہ کہ ہمیں بنیوں اور میل گیا اور ندگر اموں کی راہ )

میں جن پر خصنب نازل کیا گیا اور ندگر اموں کی راہ )

میں جن پر خصنب نازل کیا گیا اور ندگر اموں کی راہ )

میں اور کھا ، بکہ ان درگزیدہ انسانوں کا ذرکہ کیا جو جلائی کے پیر سرتے ہیں ، جو نے جتم ہیں ۔ انبیا ، اور عمل سالح کی حضیفت انبیار اور اولیا ، کے حالات وزرگ ہی سے اُما گرکی گئے ہے ۔ ایک ایال اور عمل سالح کی حضیفت انبیار اور اولیا ، کے حالات وزرگ ہی سے اُما گرکی گئے ہے ۔ ایک ایال اور عمل سالح کی حضیفت انبیار اور اولیا ، رکھ کا لائٹ ، زندگ ہی سے اُما گرکی گئی ہے ۔ ایک ایس ورث کی دورت وی گئی ؛

ایس ایس اور عمل سالح کی صفیفت انبیار اور اولیا ، رکھ کا لائٹ ، زندگ ہی سے اُما گرکی گئی ہے ۔ ایک ایس ورث کی دورت وی گئی ؛

ایس اور عمل سالح کی صفیفت انبیار اور اولیا ، رکھ حالات ، نزدگ ہی سے اُما گرکی گئی ہے ۔ ایک ایس کے مالات ، زندگ پرسوئ بچار کی دورت وی گئی ؛

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( کَنَا سِيه بِينِ ابراسِيمِ عليبرانسون ۾ کا ذکر کرد )

" وارت رفی الکتاب اسماعی " (۱۹: ۱۵)

" واذ کرفی الکتاب اسماعیل " (۱۹: ۱۵)

" واذ کرفی الکتاب اسماعیل " (۱۹: ۱۵)

" واذ کرفی الکتاب الدرلیس " (۱۹- ۵۹)

" واذ کرفی الکتاب الدرلیس " (۱۹- ۵۹)

" واذ کرفی الکتاب الدرلیس الرس علبالسلام کے سالات بیان کرو)

" واذ کرفی بد نا البّوب " (۱۹ - ۱۹)

" واذ کرفی بد نا البّوب " (۱۹ - ۱۹)

" واذ کرفی عبد نا داؤد" (۱۹ - ۱۹)

" واذ کرفی عبد نا داؤد" (۱۹ - ۱۹)

" واذ کرفی مرف انبیا رمند ان بال کرو)

قرآن مجیدی صرف انبیا رمند انبیا رمند انبیا الله کی برت بیان کرد)

قرآن مجیدی صرف انبیا رمند انبیا را سال کرو کرفی سید ادامیا الله کی کرفی سید ادامیا الله کی کرفی سید ادامیا الله کی کرفی سید ادامیا الله کی

قران مجبدین صرف انبیارمسکون بی کا ذکر نیس ہے ، اولیا الله کی میرت طینبت مجال تشا دکیا گیاہے -

> ' واذڪر في امکٽاب مرئيم " ( 19 : 40) ( اورکتاب ميں مرئيم عليما اسّلام کا تذکار بھي ہو )

اوراصحاب کمف کا کُردارجی نذگیروموخلت کے بلیے بیان کمباگیا ، ٹاکرانسائیت پر پرواضح کیاجا سکے کرانسان غیمعصوم ہوتے ہوئے بمی قُرب دولا بیٹ کی بلندیوںسے پمکنار ہوسکتا ہے ایس بزرگوں کے مالاٹ زندگی محفوظ کرنا اورانہیں بنی نوع انسان کےسامنے پین

كرناعين منشائ اللي ہے اور تماب اللّٰد كى اقتلام ہے۔

حصزت والدعلیہ الرحمہ کوئیں نے قربیب سے دیکیا -میری سیمیں اورمیری نشابیں اُل کے ساختہ بسر ہوئیں ۔ مذت العمرییں اُن کے ساتھ را - انہیں دیکیر کرندایا و آیا تھا - وہ اٹیٹیت کے پیکیر نئے ۔ ان کی زندگی کتاب دسنت کے سامنچے میں ڈھلی ہوئی تنی اورکسی السان کی سیریز،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے ارسے میں اس کے اپنے گھرکے افراد کی گاہی مہنت بڑی گواہی ہے ۔ اُن کی زندگی اُبیہ مشعل ہے جس کی روشنی میں مختلعے ہوئے واہی سامتین کا سراخ باسکتے ہیں -ان کی زندگی اُب اوک ہے جس سے ایان دعمل کے بداغ روشن کیے باسکتے ہیں اور اسی غرض نمایت کے بیش نظران مقالول کو مرتب کیا گیا ہے -

تعفرت والدعليه ارحمد كى ناريخ ونات سولدد سر ۱۹ دسه - اُمنين وُنيا سے رضت مُر من اُنيا سے رضت مُر من اُن سے رضت مُر من کے اُمر اُن کے سوانے حیات مرّب کے نے کا کام مہت بھے رانجام با جانا جا ہے تھا، ميكن کھي اليسے حالات بيش آت نے رہے اور کھيائيں رکاوٹيں مائل ہوتی رہیں کہ اس کتاب کی طباعت بین نا خرجوتی ملی گئی۔

ان کی دفات سے ابک و درس بعد ہی ان پر کتاب مرتب کے ہے کا ارا وہ کیا تھا۔
مقالہ تکا رول کی ایک فہرست مرتب کی ہجس ہیں ان سے احب ہی سخے ہتعلقین کو دو تعدین
عجی نظے ان کے رفقا رکا رکبی سخفے، ان کے ہم عصر علادا ورسیا سمان می نخے اوراُن کے بہن نظاگر دان رشیر بھی اس فہرست ہیں تنامل نظے۔ بینوا بہن بھی بھی کہ حضرت میال اوالحس علی فرئ کہ حضرت میال اوالحس علی فرئ کہ معنوت میال اوالحس علی فرئ کہ معنوت میال اوالحس علی فرئ کہ معنوت میال اوالحس علی فرئ کہ میں کتاب بین الل ہو کی ۔
ناملم ندوۃ العمل ایک منوجی کی شخصیت مجھے عزیز ہے کے نگار شات قلم بھی کتاب بین الل ہو کیں۔
مین کم مقالہ نگار ایسے نظے جہوں کے حضرت میال صاحب کی طرح منا بین میں مقرح بی کا میاب ہوگیا اور کچھ البینے علی مقرح بی کا میاب ہوگیا اور کچھ البینے عنوب بین کا میاب ہوگیا اور کچھ البینے ختاب ن کے لئے کہ باربار دورو سے کرنے رہے اور برابر ہا گئے دست ۔ آج نیں نے اپنی ہا دمان کی حلیا عند کیس بھی کے دارا برورو سے اور برابر ہا گئے دست ہے۔ آج نیں نے اپنی ہا دمان کی حلیا عند کیس بھی دیا ہوں ۔ اگر مقالہ نگار دول کے قلم اور وقت پر مجھے کچھ اختیار میں اگر آخل کی طباعت بیں اس قدر تا نیز کر نہ ہوتی ۔

معبن متفالد نگاراس عوسے میں نوت ہو چکے ہیں اور حدثت والدعلیا لرئمہ سے ہائے ہیں۔ مندر ثمیں امد عبنری وفات یا گئے، بھرمولیٰ انجی الدین احد قصوری ٌ رخصت بُہُوئے، مجھر مولینًا غلام رسول فررصلت فرا گئے لوراب مولیٰیا مظهر علی الله تسریمی میل بسے ہیں -عزیزم خالد بزی صاحب نے اس کتاب کی ترتیب دنسوید میری بہت مددکی ۔اللّٰہ اللّٰہ الل

میری بر دُماست کرفدانام دنودگی توامیش سے ہارست دوں کو پاک کرد سے اور فائدانی فخز وغرورکی مہلک بیاری سے بہی محفوظ رکھتے اورا بنی نغوق کے لیے اس کتاب کو فردیئر فیضان اور میرسے سیے اور دالد ملیدالرح سے سیے اس کتاب کو فرنشڈ آخرت بنا و سے رسی اس کتاب کو فرنشڈ آخرت بنا و سے رسی ان آئٹ کا کی کی کھی لیم ۔

(6)(2)6)

۲۵ بنثوال المنقرم ۱۳۹۳ هه مطابق ۱۱ رنومربها، ۱۹ و مولاً المحدا ودغر نوی کا عظیم المرتب خازان بوامی الدین احدث شدی مولانا واؤ وغزنوی کے واوا مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کب فقیداتنال خفیت تھی۔
جس میں کب وقت علم دین اور تصوف جمع ہوگئے تھے۔ ان کے متعلق ہارے فالمان میں منہور ہے کہ وہ ما ورزا و ولی تھے ؛ چانچ و وتحصیل سلوک کے شوق میں ا بہتے بیر ویشنے سے منہ ہوگئے جوائس وقت افغانتان کے منتا ہیں صُوفیا اورا ولیا و میں سے تھے۔ بداُن کی فدمت میں عبلی گئے جوائس وقت افغانتان کے منتا ہیں صُوفیا اورا ولیا و میں سے تھے۔ بداُن کی فدمت بین میں حب بہلی مرتب ما صفح کو میں اب کے کئے جوائس ہونے گئے تو اُنہوں نے اِن کو کہا کر کہا:
میں مرتب ایسا ہوا۔ تیسری مرتب حب وابس ہونے گئے تو اُنہوں نے اِن کو کہا کر کہا:
میں مرتب ایسا ہوا۔ تیسری مرتب حب وابس ہونے کے تو اُنہوں نے اِن کو کہا کر کہا:
میں مرتب ایسا ہوا۔ تیسری مرتب حب میں ہونے کی صرورت بنیں ۔ تناوے گھرکے ورود اور ارتماری رہنا ہی کو بیان کا دیاں جانا تا بات بنیں۔

## غزنی سے پنجاب

فررت نے فطرت انتہا درجیلیم، ذہن نبابت رسابختا تفاعلوم ظامری سے فارغ ہُوئے، توافغانشان کوانتہا درجہ کی بدعات اورمنٹر کانہ رسُوم ہیں کتبلا یا یا۔ان کی آج کی طرف منتوجہ ہُوئے علما و مثائخ وفت ملکے حقام پر شدید کنٹہ جینی شروع ہوگئی جمعیا منتلف فنم کی طعن و تشنیع کے مدف بنے اور علماء و مشاشخ کی مخالفت اس مذک بڑھی کے کوئرمن بھی اس سے مثاثر ہُوئے بنیر نہ رہ سکی۔

## دربارکابل میرطلبی

بنائج دربارشاہی میں کبلا گاگیا کہ یا تو علائے وقت کے مطاعن کا جواب دیں یا اپنے عقائد و خیالات کی تبلیغ سے توب کریں ۔ کہا جانا ہے کواس وقت کا بل غزنی ملائنات کے بڑے عقائد و خیالات کی تبلیغ سے توب کریں ۔ کہا جانا ہے کواس وقت کا بل غزنی کہ جیسے سانب ونگد گیا ہو کمی خضے کہ جام علماء اس طرح ساکت وصامت بلیغے ضفے کہ جیسے سانب ونگد گیا ہو کمی خض کوا عزاض کرنا کیلوٹ یارائے گفتگو کا سنہ وارت افغالتان نے علماء کی مخالفت سے مجبور ہو کہ گھر جا کرانیوں تکم دیا کہ افغالتان سے کہا جائیں ؛ جنائچ اس نے میل دو اپنا رخت سفر با ندھا جو بہت مختصر خاا و تریخت افغالتان خوابیدہ شکہ دو سیان بدیار شکہ کے ہموئے کا بل سے میکل کھرے نبوٹے۔

## غزنی سے امرتسر

تاریح بال بیم شورتها معلوم نهیں کمان کک دُرست سے کدان کے ساتھ ایک بیخ تفی جس کا عقداً کہنوں نے راستہ ہیں ایک نما بیت ہی خاربیت مرد سے کر دیا تھا ، جو ذات کا مُلا بامشورتھا ۔ جب انہیں کہا گیا تو فرایا : ہمین است سیّد - ان اکو مکھ عند الله انتقا کے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ غزنی سے بیدھے امر تر تشریفینہ کے گئے اور مُستقلاً بیال اقامت گزیں مبو گئے باراستہ میں قیام کرتے کرتے بیاں بینچے ۔ بہرمال امرتسر کی نے بیاں بینچے ۔ بہرمال امرتسر کی نے بیاں کی مرکز وقع بین سے مرکز وقع بین گئے ۔

امرنسرسے دملی

پونکہ طبعاً سحنت بابند سننت مخفے، ملکہ کہنا جا ہیے کر سُنْسن کے مانٹن مخفے اس لیے فن مدیث کی کمیل کا سون غالب مہوا۔

#### اصحاب نلانذ

معلوم بوما ہے بیاں بہنجتے ہی ان کے روابط مولانا غلام رسول صاحب فلی الول اورمولانا ما فظ محرا کھو کی والوں کے ساتھ بہت بڑھ گئے اور تبینوں بزرگوں (رحمهم النّد) نے فیصلہ کیا کہ حدیث کی سند حصرت میاں نذبر حسُن رحمته اللہ علیہ سے لی حالے ؛ بِجَالْجَرْتَنِيول نے لکھ کر حضرت میاں صاحب رحمۃ الله علیہ سے احازت مانگی اورا مبازت آنے برفوراً روانه ہوگئے ۔اس وفت کا مجبی ریل حاری نہیں ہوئی تھی ۔لوگ گھوڑے گاڑیوں پر پڑاؤ بڑاؤ ہونے ہُوئے دہلی ہن<u>نیتے تنے</u> جس وفت یہ تبیوں بزرگ دہلی کاڑلوں سے افرے پر مینیج نوابیب بزرگ آدمی کروبال موجود یا با حس نے ان سے پُوچید کرکہ کہال کا قصد سے ؟ ان کا اساب اُنھالیا اور کھا کہ میں آ ہے لوگوں کو وہاں منبیا دول گا۔ وہ بزرگ ان نینول نزرگ کاسامان اٹھاکرمیاں نذیر میں صاحب کی سحد میں نے گیا ۔ان کااساب وہاں رکھا اور نود فائب ہوگیا ۔ بہ حیران کدا سس مزدورنے بیسے مجی نہیں لیے اور کہاں جلاگیا ہے جب کافی دفت گزرگیا توائنوں نے کسی صاحب سے دریافت کیا کمبال صاحب کمال ہیں اورکے نک آئیں گے ؟ تواس نے جواب دیا کہ یہ میاں صاحب ہی تو تنفے جوا ب کا ما ان لائے میں -اب وہ غالبًا گھڑ ہے کھا نے کا کینے گئے ہیں - بیننیوں بزرگ ول ہی دل میں بڑے نا دم بُوئے؛ جِنائجِ حب حضرت میاں صاحب وابس تشریف لائے اور کھانا بھی ہے آئے نوا اُنہوں نے بہت ہی معذرت منزوع کی ، قومیاں صاحب سے فرمایا "آپ شخصیل مدرب کے لیے تنزلیب لائے میں توحد بٹ بجراس کے کیا ہے کہ فىمن فلق - كىي مدىن كالبيلاسيق ب-"

مِحُ ابنے بزرگوں سے بہمی معلوم مُواسبے بن کوخود حضرت میاں صاحب حمد اللّٰیلیہ سے نزف ِ لمدزماصل تھا کہ میاں صاحب فرایا کرتے ہے : "مولوی عبُرالتَّه و بین بهم سے بِله ه کیااور نماز بِله هنی بهیں سکھاگیا۔" محوّیت کی عجیب وغرب کیفیت سی جونہ صرف ان بر ملکه بعض رفتا، برجی طاری ہوجا یا کرتی تھی۔

میرے ایک اُن ذمولوی مافظ عبدالر کن مرحوم تنفی جن سے میں نے حدیث کی مشور کتاب رباعن اصالحین پڑھی۔ وہ فرمایا کرتے سختے کہ قبام امر نند ہیں حبب وہ حنرت مولانا سے حدیث بڑھا کرتے ہے کہ تبام امر نند ہیں حبب وہ حنرت مولانا ایک مرتب عالم ناز بڑھا رہیے سنتے کہ بہا کہ بحث بارین منروع مرکئی۔ ایسی سحنت کہ مفتدی سب نماز بڑھا رہیے سنتے کہ بہا کہ بسون دوجاررہ گئے۔ نمازسے فارغ ہو کر دُھا کے مندی سب نماز عرائی ساکھ بوکر دُھا کے میں است کے باک سے ایک میں میں میں کہا ہے۔ فرما نے ملکے :

ایسی ایسی اندی اللہ عبداللہ را خرنشہ کیے۔ فرما نے ملکے :

نماز عسر کے بعد اُن کا خاص و نت تفایق بوگوں کو دُعاکرانی ہوتی وہ اُس وقت بہنے جانے میرے والد بزرگوار کے جربے امولوی غلام قادر کو اُن سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔

ابک مزبوہ امر تسریخ کے قرنماز کے بعد ابنا تعارف کرا با کہ میں دلاور کے فلال خاندان سے تعنق رکھنا مُوں مولانا غلام رسول قلعہ والوں اور مبرے وا دامر عرم ومغفور مولوئی الم مردم مائند، میں بڑی دوئتی تھی ۔ جانج مولانا غلام رشول مردم ہم بہنیہ دلاور سال میں مند ومزیر تشریف لا یک برخی اور مائن مندور تو میں اللہ تعنی ور درمہم اللہ کرتے تھے مصرت والد مرحم ومغفور کو بسم اللہ حضرت مولانا نے کوائی تھی اور دعم میں کہنے میں میں میں بڑی ہے کہ حصرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھارے خاندان سے تعارف میں ہوئی معدم ہوتا ہے کہ حصرت مولوی غلام فادرصا حرینے ابنا تعارف کوائی کوفرنا یا جہزی تو تم ضرور مردم کے بدور سول کے ایک میں کا ب کا ایک قلی و نمالا اور مولوی غلام قادر صاحرت نے ایک دی حضرت نے اپنی کسی کتاب کا ایک قلی اور مولوی غلام قادر صاحرت نے ایک میں کتاب کا ایک قلی اور مولوی غلام قادر صاحرت نے ایک میں کتاب کا ایک قلی اور مولوی غلام قادر صاحرت نے ایک میں کتاب کا ایک قلی اور مولوی غلام قادر صاحرت نے ایک میں کتاب کا ایک قلی کے کتاب کا ایک قلی اور کولوی غلام قلی کے کولوں نوالا کولولوی غلام قادر صاحرت نوالا کولولوی غلام تادر سے فرمایا کہ گئے کتاب کا ایک قلی کا دور ساحرت کی کتاب کا ایک قلی کولوں نوالوں خلام تادر سے فرمایا کہ گئے کولی کولوں نوالوں خلام کی کتاب کا ایک قلی کولوں نوالوں خلام کا کا کولوں نوالوں نوالوں خلام کولوں نوالوں نوالوں نوالوں نوالوں نوالوں نوالوں کولوں نوالوں نوالوں نوالوں کولوں نوالوں کولوں نوالوں کولوں نوالوں کولوں نوالوں کولوں کو

ان دون کتابت آسان کام مذہا۔ کتاب کر بیا کوئی کا عَدُوکی گُوٹنا پڑتا تھا۔ بیابی میں خود بنا نی اور درست کرنا برق تھی ؛ جانچ کئی دن کے بعد حب بیکتاب نقل کرکے لے گئے تو چ کہ خط بہت احتجا اور صاف تھا 'بجد خوش بھوئے۔ ایک روز نماز عصر کے بعد عبوجہا صاحب نے فرایا کہ حصرت میرے لیے صبی دُعا فرائیں۔ کُوجیا کیا دُعا کروں ؟ عرض کیا کہ محصے درور کرکا کھی والیا شدید کو ور بڑتا ہے کہ ئیس ہے حال ہو جاتا ہُول اور میری نازیا جا عت فضا منہ و میری نازیا جا عت فضا منہ و ایک تعیری اور جیز کہ کا کروہ میری یا دست کل گئی ہے۔ بہ حال جند مان احتا کھا کہ و کوئا کی اور فرایا: " قبل شکرانشاء اللہ "

مبرے دادا دوالدصاحب کے عبد عجا ) اس دفت بالک حجان منے یہ سترسال کی عمر بائی ۔ گویا قریباً دُورہ ایک منجی عمر بائی ۔ گویا قریباً دُورہ ایک منجی اس کرت یہ دردسر کا دورہ ایک منجی اس کرت بیں بنیں بوا۔ سفو حصنہ بین نماز با جماعت کمبی نضا بنیں ہُوئی ۔ آخری رات عنا ہی نماز با جماعت پڑھی کہ وفت آگیا۔ دکر شروع کر دیا اور صبح کی نماز ہے تب برای وال آفریں کے بیر دکر دی ۔

ع فارمت أنداني عاشقان بإك طينت را

وُعاَى قبوليت يغنباً تعجب الكيزاورداع كُے كال درج سنجاب الدوات ہونے كى دريس تباب الدوات ہونے كى دريس تباب الدوات ہونے كى دريل ہے ليكن دُعاكر ليف والے كى فلہ يست بحبى قابل قوجہ ہے كہ كوئى چيزونيوى نبيانى - "نينوں چيزي دين كى اورآ خرت كى مائلیں ۔ النى وگوں کے حق میں قرآن سحيم كہنا ہے: "من كان پربد حرث الدخرة نزولا ہى حریث ہومن كان پربد حریث الدنیا نویت منہا وحالله فی الاخرة من نصیب "

س**بالکوٹ کاسفر** برین طاق مالک میں متعلق عدمیں جارنے کا انطاق جا

أب مزنيضلع سيامكوت كخصيل عبد مين حاسف كالأخاق على مولانا غلام رسول صاحب

فلد والعظمى بمركاب عقد حب آب بلووالى (ابك گاؤن) پنیچه به گاؤن میری و سیال کا گاؤن تفانه ام تومشور تفاخصوصاً کا گاؤن تفانه ام تومشور تفاخصوصاً مولانا غلام رسول صاحب کو تو بهبت زباده لوگ جا نتے غفے گاؤن تفانه ام تومشور تفاخصوصاً مولانا غلام رسول صاحب کی فرمت میں حاصر بہوئے اور وعظ کی درخواست کی تومولانا عبداللہ ساتھ ہیں ، ان کامقام شیخ اور فیلیف کا ہیں ۔ اُن کی اجازت کے فرمایا کر میں اور فیلیف کا جد ۔ اُن کی اجازت میں موران جبی گونید ؟ " تبایا گیا تومولانا غلام رسول صاحب سے مخاطب موکر فرانے گئے :

<sup>دو</sup> مولانا ! قابلِ وعظ *نند*ی ؟ "

مولانا فاموس کا لو تو فون منیں بدن میں۔ حب کچیوجاب سامل اتو فرایا جملانا ا آپ منبر رہ بلیٹے بھوئے کلمۃ الحق کہ رہے ہوں ۔ ایکشے خص حاضرین میں سے اعلمہ ہے۔ وہ آپ کے مندپر دو دھول لگا تا اور ڈاڑھی سے پچوٹکوئنبرسے بنچے بھینیک و تباہیے۔ آپ کے بچرہ برایک بل مانشکن منیں بڑتا ۔ آپ اُ مضتے ہیں اور اسی خندہ بیٹیا نی اور جوش سے کلمۃ الحق کمنا نثروع کر دیتے ہیں تو اس وقت سمجھیے کہ آپ وعظ کے قابل ہوگئے ہیں " ایک دن میاں غلام رسول صاحب کی کمی بات برخفا ہوکر کھنے گئے: موری غلام رسول اِ تومودی نشدی ، محدث نشدی ۔ عالم شدی ، واعظ شدی واللہ مینور مسلمان نشکہ ی ۔ واعظ شدی واللہ

یہ کنا تھا کم مولوی غلام رسُول فریْن برگر گئے اور ترسینے گئے۔ مچرفرمایا: "گبولا اِلا اِللّ اللّٰدۃ کستے ہیں اور مولانا کا بیان سے کداُس وقت مسجد کے ورود لیارسے لَا اِللّ اللّٰہ کی آواز آرہی تھی۔

غرصن حصزت مولاناكي زندكي ابك عجريب صبرواستقامت اوراعناد وتوكل على اللهكي

زندگی خنی - دنیوی خوابنتات کواس میں کوئی راہ شتھی۔ از ندگی خنی - دنیوی خوابنتات کواس میں کوئی راہ نہ تھی۔

إن صلوتى وشكى وعجيائى ومماتى يللح رب العالمين كابُرانمُونيتى

## حفزت مولانا كح بعد

حضرتِ مولا اُکو دیکھنے کی سعادت تومجُھے نصیب ننبں بُہو ٹی۔ یہ حرکجُے ککھا ہے وہ ابنے تعبض بزرگوں یا دوا کب اساتذہ سے جنیں حضرت موصوف سے ملمذحا صل نھا (مثلاً مولاً ما فظ عبدالرطن ميرك بزرگ مولانا فضل حق اورمولانا اساعيل سُن كر لكها ب ؛البّنه مجیے آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت مولانا عبدالجبار رحمة الله عليه اور حضرت مولانا عبدالواحد خزنرى دحمة النيطبيركي صحبت اورار شادات سيونبض بإب سونے كافخ ضرورهال ہے مولانا عبدالاقل رعمة السُّرعلية توغالْبا اسينے بدر مزرگوار كى زندگى سى ميس وفات بالكي تقير 19.4 میں میں مطیرک باس کرے لاہور گور ننٹ کالج میں داخل مُوالوحُن اَفاق سے دونین ابیے اچھے رُفقاء مِل گئے جوہم شرب تھے اور عقابد اور اعمال کے لحاظ سے بھی منجے ہوئے نفے بہلاسال نولی گزرگیا، مین دوسرے سال سے تومیرا اور میرے ووسی ‹ مولوی عبدالعزیز اور منهاج الدین رحبراراتیا ور بُرِینویرستی -اب دولوں اللّٰد کو بیا رہے ہو چکے ہیں، النّداننیں اینے جار رحمت میں فبُول فرط کے، اوران دو نوں دو نول کا عام طورسے وطیرہ ہوگیا تھا کہ مجعد کے روز کالج میں ایک آ دھ لیکجر کنا اور تھر کھسک گفاور حمد کی نماز مصن مولانا عدالجبّار رحمهٔ اللّه علیه کے بال بڑیصنے اور بحید دواکب گھنٹے ال کی صحبت بارکت سے فیضیاب سوکرلا ہوروالیں آجا نے میرے خاندانی روابط کی درست مین خاص طور رمور دعنا بات نها .

ایک دفعہ کا فرکریے کہ حضرت ہاک بنن تشریب سے مباریب مخفے ان دِلول مزّ۔ سے فضورا درفضررسے ہاک بین مبایا کرتے تختے بذریع دیل راس دن اتفاق ایسا ہو ک باک بین کی گاڑی بہت لیٹ منی یا نا بدنیل کی تقی تو بجائے طین برخم ارہنے کے حضرت والدصاحب مرحم ومعفور کا بتہ أو جھ كر ہارے ہاں تشریف ہے اسے اور والدصا، قبلہ سے فرط یا كہ بیں آب كے صاحبرا دہ مولوی فی الدین سے طِنے کے لیے آگیا ہوں والنے رسنے كداس وفت میں بُورا فیشن ایبل فوجوان تھا۔ ڈاڑھی و فی دی پینے تھی مگر نماز فدا كے فضل سے بطراتی سنت ہى اواكر تا نقا۔

ایک عبیب بات بیہ کا اہل حدیث عموًا نها بیٹ متشقہ دہونے ہیں پھوڑی سے مقوری بج بیز برسحنت مستحت کمتہ جینی کے توگر ہم بینوں اُس وقت کے مطابق ڈاڑھی وغیر منڈواتے تھے ایکن مجھے نہیں یا وکہ ان دوتین سالوں میں اُب نے ہم میں سے کسی ایک کوڈاڑھی منڈوا نے برڈوا نیا ہو۔اگر کہا تو عام اتباع سُنت پر زور دبا کہ دین سنت سول کا نام ہے جس کی کا نام ہے جس کی ڈاکٹرافنال مرحم نے بوں ترجمانی کی ہے:

رمصطفے برساں خوسیس را کہ دین ہمہ اوست

ب سے پرسی و یک و دوں ہمہ اوست اگرب اُو نہ درسے پری تمام بولہی اسسن یا جیسے حضرت شیخ سعدی دحمۃ الڈعلیہ فراننے میں : خلافسٹ ہمٹرکے و ہ گزید کم مرگز نمنزل نخالہ درسے پد

مجے کہمی یا دنہیں کہ آپ نے خطبہ میں سی فیم کی درشت کننہ چینی کسی خص باکسی فرقد برکی ہو۔ رمت الله علیه وعلی اُلائم

اور صنرت مولانا عبدالوا مدر حمة التُدعِلية سے توروا لط بهت زیادہ ہو گئے تھے بکد کئی ایک رفتے بھی باہمی ہو گئے شفے۔ انہیں علم کے لحاظ سے بیں نے بہت بلندا ور وسیع النظریا یا۔ خاص کر حضرت امام ابن نیمیہ اور حضرت امام ابن فیم رحمم اللّه علیہ کے تو وہ حافظ معلوم ہوتے تحقے خشیت و تقریل بہت زیادہ تھا اور ان کی گفتگو اور واعظ ہ خشین الدُّمین و جه بُروئی و نظے میری بیلی شادی کی تقریب مین کاح خوانی خود اننی کی زبان مبارک سے بوئی تنی میرے سربر چو باریا بهراتھا وہ اُنهوں نے لینے باتھ سے آنار کر یاس رکھ دیا بھر تھاج بڑھا یا میرے تحصر منتی الا دادم حوم ومغفر بھی تند دیجہ بنی تھے اور بحث درج بربر برگارہ اُنہوں نے مجھے سرایا ندھے بہوئے دیکھا تو گرا گئے ، کین قابل ذکر چیز پر بہے کہ برمجبوں کا بار قاضی بلیان صاحب مفور پوری رہن الشعلیہ نے برا کی روانگی کے وقت اپنے دست مُبارک سے بہنایا تھا۔ برادرم حوم مولوی محملی کی توی بروہ برات کے ساتھ فرید آباد انشریب کے گئے اور نکاح بھی اُنہوں نے بڑھا یا ۔ نکاح بروہ برات کے ساتھ فرید آباد انشریب کے گئے اور نکاح بھی اُنہوں نے بڑھا یا ۔ نکاح سے فارغ ہوکر ہم والیں آرہے تھے ۔ فرید آباد کے شین پر تشریب فراتھے کہ مولانا آزاد گا انبدائی دُورتھا۔ میرے منہ سے آزاد گا انبدائی دُورتھا۔ میرے منہ سے آزاد گا انبدائی دُورتھا۔ میرے منہ سے آزاد گا لفظ سُن کر فرا گرا گیا ۔ اس دفت نک مولانا آزاد کا انبدائی دُورتھا۔ میرے منہ سے آزاد گا لفظ سُن کر فرا گرا گیا۔ اور فرائے گئے ؛

" أزادكيا ؟ كيامسلمان أب آب كو آزادكه سكتاب اوروه توعالم مُناحاً ناب " كيس نے فرراً جواب ديا كه وه كفركي حكومت سے آزادى كے داعى اور مجابد ہيں -مجاہدین كے معادنين كے سرخيل هي ـ توفر اً خاموش ہو گئے ـ رحمة الله عليه وعلى آبائم الحرام -

# 

غونوی فائل سے ہارے فائدان کے روابط بہت قدیم اور عزیزانہ ہیں۔ ہند شان میں سہاس فائدان کے ناموالو کی سوک میں مولانا حبیب الله فندھاری کا رومانی تعلق دلملة حضرت تبلی شیاس فائدان کے فلا استرعبوالله غونوی سوک میں مولانا حبیب الله قندھاری کا رومانی تعلق دلملة حضرت تبلی شید کی اوران کے فرندار جمند مولانا سیرعبوالب اورفنی (والدولانا سید محدواؤد عزوی کا فکر خیران کے افلاص و توکل اوران کی تجربد و توحید کے دلا ویزوافعا میں نے بجین ہی میں اپنے فائدان کے بزرگوں سے سُنے تھے والدما حبولانا محیم سیرعبالی کی شہرہ آفاق عربی تفدید مندھ الخواطر د تذکر و اعیان ہم کی آمھویں عبد میں مولانا سیر مولانا سید عبدالله غوری خوالانا کے میں استراک کی میں ایک میں ایک میں مولانا سید میں ایک الله میں مولانا سید کی شہرہ آفاق عربی تفدید میں اور اللہ میں اللہ میں مولانا سید عبدالله غوری خوالد اللہ میں اللہ میں

مولانا عبدالجبارها حرب کے متعلق میں نے عرصه ہوا دو واقعات سے تقے جن کے ادی نوابی معدر بار حبک مولانا عبدیب الرحن خال نئیروانی مرحم ہیں۔ ایک واقع تو یہ کہ جبنہ الرحن خال نئیروانی مرحم ہیں۔ ایک واقع تو یہ کہ جبنہ الرحن خال مرتبر عبد الجبارها حرب نظیم نیس بہلا عبدیہ ورت بہت سا دہ اور سنے تعقف ہونا تھا مولانات بلی فعانی کا کہ مرتبر اسس و سیقے تنظے میں مزرک بہر کے۔ واپس کم کر کنوں نے نئیروانی صاحب سے بیان کیا کہ مولانا علیجار صاحب سے بیان کیا کہ مولانا علیجار صاحب کے دوابس کا کا فام لیتے تنظے اور نام پاک اللہ اُن کی زبان سے تعلق تھا ا

تربے اختیار بہجی جا ہماتھا کسران کے قدموں بررکھ دیا جائے۔

دُور اوا قعربہ تھا کہ ندوہ العلم، کے علمہ میں نئر کیب ہونے والے علماء اور باہر کے مہانوں کی کسی حجگہ دعوت بھی ۔ ایک بربت بڑا طویل والان تھاجس میں کئی درجے تھے ۔ ایک درج میں مولانا کے بیٹھنے والوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے ۔ ایک درج میں مولانا سید شرع علی مؤگڑی ہانی وہ ناخم ندوہ العلم رنز کیب وسر خوان سختے، دو سری طون ایک دو ورک ورک درج میں کچھ اور دمان سے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مولانا محد علی صاحب موٹگری میں سے کہ چھا کہ جس طون آپ بیٹھنے بھونے سے اس طون اور کون کون سے نئے رواتی صاحب سے کہ چھا کہ جس طون آپ بیٹھنے کھونے سے اس طون اور کون کون مقا ۔ انہوں نے چند معززین علماء کا نام لیا۔ مولانا عمد لخبار صاحب غزوی کا نام لیا تو مولانا نے الی میاں صب غزوی کا نام لیا تو مولانا نے دابار میاں میں وج سے میرا دل بیا ختیاراس طون کھنچ رہا تھا۔

ان دونول باب بیٹول کے علاوہ میں نے خاندان میں مولانا عبرالوا مدصا صبغ زدگ گا تھی ذکر فریساتھا، لیکن اس وقت تک اس خاندان کے سی بزرگ کی زیارت کا موقع نیں ملاتھا۔ ۱۹۲۸ء میں مولانا داؤ دغزنوی صاحب نے امرتسرے توجہ کے نام سے ایک رسالہ کا ان نثروع کیا۔ بیرسالہ ہا رے بیاں بھی آنا تھا، خالاً اسی سندے افیر میں اس بیس مولانا نی الدین صاحب فصوری کے قلم سے ایک سلائہ مضامین نکلنا متروع ہُواہ ہی کا عزان مولانا نی الدین صاحب فصوری کے قلم سے ایک سلائہ مضامین نکلنا متروع ہُواہ ہی کا عزان مخاص مولانا نی الدین صاحب فصوری کے قلم سے ایک سلائہ مضامین نکلنا متروع ہُواہ ہی کا عزان میں مولی میں بیام درانکے مجا بلانہ کا ذکرہ نظا۔ برا درمغظم ڈاکٹر کی مولی میں بیعب العلی صاحب مرحم کے کم سے میں نوا نہ میں اس کا عربی میں نرجہ کیا جوز ہم جا البدالام م کے عزان سے مصر کے مشہور درسالہ ما المنارہ میں شانع ہوا۔ اس کے کچہ عرصہ کے بعدم کی 1948ء میں بڑھانے تھے۔ مشہور درسالہ ما المنارہ میں شانع ہوا۔ اس کے کچہ عرصہ کے بعدم کی 1948ء میں بڑھانے تھے۔ لاہورگی جبرے میں بڑھانے تھے۔ لاہورگی جبرے میں بڑھانے تھے۔ یوں نولا ہورے میں ذرا بل علم وا مل فروق سے ان کا تعادف اوران کے تعلقات تھا دراس

14

وقت کی اکثراہم ملی خیبتوں سے اُنہوں نے مجھے ملایا کیکن غزنوی خاندان سے دیر بنہ تعلقات کی نباء پراس خاندان کے بزرگوں سے اُن کے تصویمی روابط ومراسم تنے یہلی مرتبہ مولانا داؤد غرنوی م سے ملما ہوا۔ اُن کی وجاست، ان کا پُر فرداور دیکما مواجرہ، افغانی عربی حسن و وجاست کا ولآ دیز إمتزاج ، أن كي يُرتشش شخصيت اسى وقت سے ذسن ميں مرتم سے داس زمان ميں خام عبالوحدصاحب (جاب كاحي ربت مين ) كے مكان ير مجھ يا دنيس مرسفت يا مهيندين ابب دوبارکسی متنا زعالم باکسی ناموترخصیت کی دینی نقربه به تی تنی مختصرتین منتخب مجمع توقعاً جس میں زیادہ تر مدید تعلیم یا نتہ حضات ہوتے تھے۔ کیں جس محبت میں شرکب ہوا اس میں مولانا دادُد غز نوی کی تقریر کھی ۔ انتوں نے سورہ لقره کان آیات برتقر رکی: وَإِذُ اَخَذُنَا مِينَنَا فَكُمُرُلَا تَسْفِكُونَ وِمَاءَكُمُ وَلَا تُحَرُّحُونَ اَنْفُسَكُمُ مِينَ دِيَارِكُمُ ثُكَّ ٱ قُرَرُ ثُمُ وَٱنْتُمُ تَنْهُدُون - ثُكَّ ٱنْتُمْ لَهُوُّ لَآءِ ثَقُتُكُونَ ٱنْفُسَكُمْ وَتُحْرِجُوْنَ فَرِيعًا مِّنْكُمُ مِّنُ دِبَادِهِمُ تَظْهُوُونَ عَكِيْهِمُ بِالْإِ تُنْمِ وَالْعُدُوانِ ۗ وَإِنْ ثَيْمَ تُوْكُمُو أُسْلِ تُعَدُّوْهُمُ وَهُوَكُو هُوَكُو كُلِّ مُرْعَكَ بَكُمُرُ إِخْرَاجُهُ مُرْ اَ فَتُؤْمِنُونَ مِبَعُمْنِ الْكِتْبِ وَلَكُفُرُوقَ مِبَعُضِ \* فَمَا جَزَاهُ مَنُ يَّفْعَلُ ذٰيِكَ مِنْكُمُ الَّاخِرْئُ فِن الْحَبِلَةِ الدُّنْبَاجُ وَيَوْمَ الْقِبْهَةِ يُرَدُّونَ إِنَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ -

ان آبات کی تغییر کے انہوں نے اس مبندوشان کے مطابق بینطبق کیا اور تباباکہ کسطرے ان کا ایک گفتہ کی اور تباباکہ کسطرے ان کا ایک گروہ انگر بزوں کے صبغط کے نیچے اپنے دبنی مجائیوں سے بغداد اور قط العارہ اور ترکیہ کے میدانوں میں اپنیا تھا اور دوسرا گروہ بیاں ترکوں کے لیے جندہ کرتا تھا اور خلافت اسلامیہ کی نباء و تحفظ کے لیے کوشاں تھا۔ ان کی مُبرازا عمّا دخطا بت مسات اور تقریر کی شعشہ کی کانقش دل پر قائم ہے۔ اور تقریر کی شعشہ کی کانقش دل پر قائم ہے۔

بیاں میں میں میں ہے۔ اس بیا ہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ اس اللہ اس ہے۔ اس اللہ ہورکے قبام کے زمانہ میں جس کی تقریبًا ہر دُوس سے تیسی مولانا

سے کہیں نہیں مناہوجا ناتھا اور عیدی نماز وبالعوم انہیں کے بیچے بنٹو بارک میں بڑھنے کی سعا دت حاصل ہوتی مخی ۔ فجھے یا دہے ایک مزنبہ صبح کی ہوا خوری میں کہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ اس زمانہ میں وہ نیخ الاسلام ابن ہمیئی کی گناب ' النبوات ' کا مطالعہ کررہے تھے اور اس سے بہت منا نریخے اور متعدد مفامات کی نشائدہی فرمانے اور شیخ الاسلام کی تحقیقات کا بڑے نو دق وشوق کے ساتھ حوالہ دبتے ۔ افنوس ہے کہ ابنی طالب علمانہ مصرونبت اور مولانا کی سیاسی اور اصلاحی شغولیتوں کی وجہ سے بھرس وعلم میں بڑے نفادت کی بنا، پر کھے زباد جہنی خوس کے اتفاق بہیں ہوا' البتہ اُن کی بزرگان شفقت اور عزیز اند محبت کا کھے زباد جہنی خوس کرتا رہا۔

لاہورکی ایک ماضری کے موقع پر ائنول نے میری تقیر ذات کے ساخفہ اپنی فجّت کا خصوصی اطہار فرایا اور دارالعلوم تقویتہ الاسلام کے بال میں ایک عصارہ کا انتظام کیا ۔ اس موقع پر خیرمقدمی اور تعارفی تقریم ولانا سبّد داؤد غزنویؓ نے فرائی۔ بیدان کی ٹری کسٹنسی ، خورد نوازی اور تواضع عنی اور میرا ٹرااعزاز۔

ع کلاه گومنهٔ دہقال برآنتاب رسید

ئیں نے اس کا شکریہ اواکر ستے بگوئے جا عدت اہل حدیث کی ضوصیات اور اس جامعیت کا تذکرہ کیا جس کا کامل مظاہرہ حضرت مولانا اساعیل شہیر اور ان کے عالی مقام رفقار نے کیا تھا۔

اس کے بعدع صنی ک مولانا سے نیاز حاصل نہیں کہوا میٹی ۱۹۱۲، میں جامعہ اسلام بہ مدینہ متنظم کی دعوت برحب حجاز حاصری مہوئی قرمولانا مرحوم سے باربار ملاقاتیں اور کیائی ہی مدینہ متنظم معرکی محلسوں میں اور کی منظم دونوں میں معرکی محقے مدینہ طبیعہ میں جامعہ کے علیہ میں اور کی منظم میں مالیا مال میں کے حکسوں میں قریب ہی میٹینا سوتا اور ملاقات ہوتی رستی ہم دونوں دکا مدہ مصر میں مقیم نظر میں میں میں میں میں مول کی طرف سے جہاں انتظام کیا گیا تھا میں اور

مولانامقيم بدين واتفاق سے حكم يحجى ملى مورى عنى و مدينه طيتبه كے زمائة تبام ميں مولانا كوتلبى دور م پڑا۔ ایک دورانیں بڑے خطرے اور بریشانی کے ساتھ گزریں علالت کی خبرس کرحب عیادت سے لیے ما صربوا تو ان کو بڑا نڈھال یا یا معالجوں کی رائے مفی کمولا نا اپنے متقرم والیس تنرلف بے جائیں ، اللہ تعالیٰ نے انکو خیریت کے ساتھ بنیجا دیا۔ اس کے بعد بھی سال ڈیڑھ سال وہ اس دُنیائے فانی میں رہے (اگر حیب اِری کے ان بیر شدید محلے ہُوٹے کین وہ جا بر موصات عظه احیانک ان کی وفات کی اطلاع ملی) منصرف خاندان غزنوی اور منصرف جا عتِ اہل صدیث بلکاس برعظیم ( پاکتان وہند) کے دینی وعلی علق بیں اورعال کی سفِ إقل ميں ابک باو فار کرسی خالی ہوگئی حبس کا بُریمونا آسان بنبی معلوم ہوتا -مولانا کی دلاً ویز نخصیت، اُن کا فکری نوازن اوراعندال، اُن کے وسیع روابط ان کی مجاہلے سرگر میا، ان کاعلی ذوق ، عفائد اورابینے مسک میس نجینی اوراستا مت کے ساتھ سلف کاعمولی شرا خاندانی ذوق اوررُوحانی جائشنی ریسب وہ خصوصیات ہیں جن کے حامل بہت کم نظراً تے میں۔ اُنہوں نے اپنے فاندان وا خلاف کے لیے بالحضوص اور جاعث سے لیے بالعوالی السی مثال ادرایک ابیا موز محبوط اسے حس کی بروی اگر میشکل سے الین نهایت صروری -الله تعالے ان محانشینول کواس کی توفیق عطا فوائے۔

مولاناسیر محدا و دغر نوی ً اسلام اور آزادی کا ایب بلندمنزلت مجامد

مولانا غلام دسول فهر

النادگان بجائے رسبیندو ماہمال نان رمروال کرگردیس کا اُوال خوالد مولانا تدوروا وُدعر نوى مرحوم ومغفور في اس كواف مين آنكه كمولى عنى حب كزدكيب علم و فضل سب سے بڑی دوان ' زہرو تقوی سب سے بڑا سرمایہ اور عنن کماب دسن*ت گر*ں ہا توشہما اوراسی فضامیں اُنہوں نے تربیب یا ٹی اور ہی فضا آخردم کسان کے قلب وُراح کے البيرية رنية رام كاه بني رسيدان كي حدا محدمولا ماسيره بدالله فوزئ في وصدافت كي راه مين جمشقیس اورا دستیس اتفائین اُن کانفتر عبی دل برارزه طاری کرد تباسے وہ نماایک طرف اور بۇرىمىكىت دۇسرى طرف تقى ، گرمولانات يوعبداللدم دوم ومغفركے يائے نبات واستقلال میں خنیف سی مرزین بھی رُونمانہ مہر تی ۔ گھر بار جھوڑ دیا ، وطن کے عل آئے ، عزیز د ل ورخو میٹول سے مفارقت گوارا کر لی کی جن باتوں کووہ تی سمجھتے تھے اُن سے تمسک برابرقام رکفا بہی مینب ا بینے اپنے وقت میں ان کے فرزندوں خصوصًا مولانا سّید محد داؤد غزنوی کے والد ما حدمولانا سّیر عبالجارغ نوئ اورعم محترم مولانا سبيعب الواحد غزنرئ كي تقى ميس مولانا سبدعب الجارغ زن كي زيارت مصمشرف منهوسكا مولانا سيرعبالوا مدمرهم كى خدمت ميں بار باحاصر بهوا - فُلا شاہد ہے كران كے فيض مِحبت سے دل ميں حبِّ دين كام بنما أبلنے كمّا تخار یہ نهابت عزیزدگرانقدرمیرات عفی جوعفوانِ شاب میں مولانا سبد محددادُ دغز نوی کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حولسلے ہوئی۔ انہوں نے اس کا حق ا داکرنے میں ما بہ مفدور سی کا کوئی وقبیقہ اُٹھا نہ رکھا۔ ب

وانف ِ عال احتراف كريك كاكروه جوش عمل كمال خلوص متنت واستقامت أوراقد منها

میں ابنے اسلان کوام سے قریب تر منے اور باری تعالیٰ کے لطف دکرم سے اُمیرہے کروہ ورجے اور اجر میں بھی قریب تر ہی ہول گے۔

حامع اوصات شخصيت

بچراُئنوں نے اسلامی زندگی کے حس مند سطاح ل میں تربیت بائی تھی، وہ آئ کا بیدیہے ۔ ان کاعلم و

فضل ان كانهم وذكا ان كي مثانت و ثقامت ان كا تدّبر ان كي نقامت الخربرو تقريري كيال تان دلاً ديزى ميرمعاطع مين دين كومقدم ركف اوربرديني فرض كوانها في اخلاص سانجام دينا، براد را ہیے دوسرے محاس وفضائل آج ایکنشخصیّت میں کیونکرجم موسکنے میں ؟ کہاں جم ہُوئے بى ؛ ترسب كى دسى أغوش سے حس ميں بداد صاف فروغ بات اور بردان چر عقد بيرى وه ایک در نبیل بلکدا کی مجلس ایک انجن اورا کی جاعت تھے۔ وہ رضت بُوئے تریس ہوئن س یاکہ ہمارے درمیان سے ایک فرونہیں اُٹھا جو بہرطال زندگی سے آخری مراحل میں پنیا ہوانغا، ملکہ انسانى خۇبىول اوراخلاس مل كى زىنتول اورزىبائشول كاكب جېكمشاتھا جواس كے ساتھ دخت ہوگیا ۔ وہ ایک شمع نہیں بھی مبکہ اس کے ساتھ فضائل کی کئٹمعین مجھ کئیں۔ ہم اُن سے خطبات <sup>و</sup> ارشادات سے می نبین ملکدان کی نفسیت سے معبی اندازہ کرسکتے تھے کہ جو بزرگ اس دُنیا میں ہا کے ورود سے بینیز اعظائے ، و مکیسے عضے ؟ اُن کے طور طریقے کیا عضے ؟ و مکن محاسن و محامد سے مزن ہونے کے باعدت اکوام واحزام کے درجے پر پنجے تھے۔اب البعة البنے بھی شاذ ہی نظراتے میں جن میں ہم اسلان کی صورتیں ویجھ سکتے ہیں، الآمانثاءاللہ۔

میں ہے۔ اختصاراً جو کھیوص کیا اس کا مقصد در کما محض پر سے کہم محید کیس مولانا سے بر محمد داوُد مرحوم کی شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔

دین وا زادی کی راه میں قربانیال چید زمرا ۱۹۲۸ء میں دیمیا حب

نزک موالات کی تخریک ایک طوف سری اختیار کردیکی تحفی اور مرتبر لا بال لا مورمین جمعینه انعلماو

کا طلاس مولانا ابرائعلام آزاد مرحم ومغفور کی زیرصدارت منقد برانها مولانا داؤد فالبا محلس استقبالید کے سیرٹری محقے ۔ وہ اس سے پیشیر قومی دملی مخرکیب میں شامل ہوکرا کیب تماز درجہ ماصل کر میکی مخفے ۔ ان کے سبت سے رفیق قید ہو میکی مخفے اور وہ خود مھی احلاس سے کھیے مدّت بعد گرفتار مُوسے مفرّم عیلا اور قید کی سزا با گئے ۔

وہ کا تگرس میں بھی شامل عظے کیونکہ آزادی وطن سے لیے جاداُن سے نزد کی اہب اہم کی فرص ہی نہیں تھا'دینی فرص بھی تھا۔ وہ محلس خلافت سے سئرآور دہ رہناؤں میں گئے جاتے تھے کیونکہ جزیرۃ العرب کی تقدیس اور مملکت تُرکبہ کی حفاظت کو ایک مقدس اسلامی خدمت سمجھتے تھے اور جمعت العلماء کے بھی اکا ہر میں شمار ہوتے تھے کیونکہ مسلانوں کی دینی رہنا تی اس فریعے سے ہترطریق پرانجام باسکتی تھی اور فدہتی نظیم کا میجے راست ہی تھا۔

پیستران بہلی قید کے بدیمی مولانا کو باربار دبنی، ملّی اوروطنی فرائفن کی مجاآ دری میں قید و بندگی تنو سے سابقہ بڑتارہا۔ اُنہوں نے ہرا فیا دیکا مفالمہ بے مثال صبرواستفامت سے کیا۔ ہرمرصلے ہروہ استقلال کی چان بینے رہے۔ عزیمیت کی راہ پرطیناان کے خاندان کا ایک نمایت عزیزورفتر خا۔ یہ راہ اُنہوں نے زندگی بحریز مجبول کی۔ ہرانسان کی موت کا ایک دن مقربہ اوراس میں تقیم قالم فر نہیں پرسکتی، بیکن اگر کہا موائے کدان کی صحت انہیں قیدوں اور راہ بی کی مشقول میں تباہ ہوگئ تو نقیناً یہ مبالغہ نہ محبفا جا ہیں۔

واضع رہنے کہ آج بہ حالات محصن ایب سرگزشت کے طور برعوض کیے جارہے میں اور یہ ایک متفالہ ہے گاب

جهادِ آزادی میں بقت

نہیں۔جن اصحاب نے اپنی آنکھوں سے بدسب کچھ دیکھاہتے یا خودان شفتوں کے خار رازسے گزرے میں خورہ بالاقربانیوں کا صحیح اندازہ کرسکتے ہیں۔ بو یھائی یہ دورگزرہانے کے بعد ہیا ٹھوٹے یا جنوں نے بعد میں ہوش سنبھا لا، وہھن الفاظ کی بنا پر حقیقی کیفیت کا تصوّر نہیں کرسکتے۔ ہم ج فضا کا نقشہ بالکل بدلا ہوا ہے ملکہ کچس برس میشتر بھی اس میں خاصا تغیر بیدا ہو سے انتخابہ کیکن حب مولانا داؤر اوران کے ہزاروں رفیقوں نے ترک موالات کے پروگرام کولباس عمل بہنا یاتھا
اور قربانیوں کی امتحان کا ہیں مردانہ وار قدم رکھاتھا، توسکو میت برطانیہ بہلی عالمی جنگ ہیں کامیا بی حاصل کرکے دُمنا کی ایک ایک بہت ہے بیاہ قرت بنی سورٹی طرحی اوراس قرت کے عزور و کیٹر پر صربر برگانا درحی میں تزلزل بہلے درحی میں ایک ایس میں کمی کے ایک ایس و کرنے کا بیرا اُٹھا یا تھا اُن کی غیرت و حربیت، شان استعام میت، کمال عزمیت اور بے وث ایم مادی قرت کے ہمالیہ کوریزہ ریزہ کرڈان آسان نہ میں کمی کے لیے بھی کلام کی گنائش مزعلی ۔ تاہم مادی قرت کے ہمالیہ کوریزہ ریزہ کرڈان آسان نہ میں کمی کے لیے بھی کلام کی گنائش مزعلی ۔ تاہم مادی قرت کے ہمالیہ کوریزہ ریزہ کرڈان آسان نہ ادائے وض کیا تھا کہ بھی میں میں میں کہا ہوں کے سامنے ہمارہ تھا کہ نتیج مفلد کے مطابق برآ مد ہوگا یا نہ ہوگا محصل یہ تھا کہ مضبوط وسیح کیوں نہ ہو وہ بی سامنے عظم رہیں سکتا اور بہی ہوا۔ وہی صربی غیس جنول نے مبیلی مرتبریاں برطانوی تسلط کے مصارمیں رفضے بیدا کیے ۔ بھر باربار کے اقدامات سے وہ مبیلی مرتبریاں برطانوی تسلط کے مصارمیں رفضے بیدا کیے ۔ بھر باربار کے اقدامات سے وہ مبیلی مرتبریاں برطانوی تسلط کے مصارمیں رفضے بیدا کیے ۔ بھر باربار کے اقدامات سے وہ مبیلی مرتبریاں برطانوی تسلط کے مصارمیں کی کہ برطانوی تسلط ایک افسانہ کیا رہیہ بن کررہ گیا۔

اگری والفاف اس دُنیا سے رخصت نیس ہوگئے، توکون سے جوان مجاہدوں کے احرام میں ایک کھے کے لیے بھی متا تل ہوگا ہوسب سے بہلے آگے بڑھے اور جنوں نے مراول میں ہونے کا نذف حاصل کیا یہی لوگ تھے جنوں نے بنج اورافنا دہ زمینوں کو جا نفشا نیوں اور میں ہونے کا نذف حاصل کیا یہی لوگ تھے جنوں نے بنج اورافنا دہ زمینوں کو جا نفشا نیوں اور مربازیوں سے سموار کیا۔ ان میں نہری جاری کیں کیا بیام محل نعجب اور باعث جیرت نہیں کہ سے جان زمینوں کی بیپلو وارسے فائدہ اعظانے والے لوگ بیٹنے دول کی محنوں اور شقوں سے بے بروا ہوجائیں یا انہیں فراموئن کردیں ؟

ا بیاب فسوساک معاملہ کی نے خلط مقدمات کی بنا پر اہب غلط ننج بین نظر کے کا کہ محیلے دنوں ہمارے ایب کی ایک فسوساک معاملہ کی نے خلط مقدمات کی بنا پر اہب غلط ننج بین نظر کے کہ کو کرمولانا داؤڈ کے متعلق ایسے الفاظ استعال کیے جوموت کی سوگواری کے موقع پر کسی کے لیے مجی زیبا بنیں سمجھے جا سکتے ۔ مختلف امور ومعاملات کے باب میں رائے کا اختلاف اور فکر ونظر

کانفاوت کوئی نادیده واقعه نمنیں محب کک انسان اس و نیا میں موجود میں ایہ تفاوت و خلاف موجود رہیں ایہ تفاوت و خلاف موجود رہیے گا بگراس کی بنا پرمحم نبیا وی ضرفات کو فراموش کرجا نا اور جزئیات کو محل نزاع بنا اور وہی سرا ر خلط مفوضات کی بنا پر نها ست افسوس ناک ہے۔

کمبی آب نے سوچا کہ اس ذہنیت کی ہیئیت ٹرکیبی کیا ہے جمعن یہ کوجب ابنے دامن میں نفائل و محاسن کے وہ جواہرریزے موجود نہیں جن سے مولانا داؤد مرجوم اوران کے ہزاوں فیقیں کے دہن مالاہ ل ہوئے ، حب وطن میّت اور دین کے لیے اثنار کی وہ مناع عزیفیب مراوی فیقی کے دہنے اثنار کی وہ مناع عزیفیب مرسی جومولانا داؤد اوران کے رفیقول کی زندگی کا فاص سرایہ ہے، تو مناسب ہی ہے کہ اج جوامرر بزول ادر اس مناع عزیز برفیلط بیا فی اور حق شناسی کا پردہ ڈال کولینے لیے اکب مفام بیدا کیا جا مربز دل ادر اس مناع عزیز برفیلط بیا فی اور اس قسم کی حوکات سے نہ صنع عمل کی روشنی ما ندیؤ سکتی ہے اور نہ بے عملی کا اندھیرا اُمبالا بن سکتا ہے۔

میرے سامنے اس مسلے سے متعدد ہبو ہیں جھ پہنے نے کروں تو مقالہ بہت طویل ہوجائے گا

لیمن میں اپنے فلط بھائی سے صرف یہ ٹوجینا جا ہتا ہوں کہ تخصیتوں کے موازنے کا جو معیاراس

کے بیش نظر ہے اس کی بنا پر وہ کمیں کمین اسلامیہ کے مجام قرار دتیا ہے ؟ کیا ان لوگوں کوجی گئی یہ

مختف الزامات کے سلسے میں خاص وقت کے لیے سیاسی دائر سے با مزکول کہ میں یا نکالی

عاجی ہیں اور آئے ان کی مزعوم عظمت کے کھنڈر جا بجا دیکھنے والوں کے لیے مروا بُر عرب ہیں ؟

ان کی خدمات کا جائزہ نے کر فیصلہ کرنے والے بھی موجو دہیں ۔ کیا ہی حقیقت کافی بھیرت افور نہیں ؟

ان کی خدمات کا جائزہ نے کر فیصلہ کرنے والے بھی موجو دہیں ۔ کیا ہی حقیقت کافی بھیرت افور نہیں ؟

ایس ناخوشکو اس بی الرح معیام ہو اللہ میں ایک بلند منزلت عالم ، ایک عالی ہمت

ایس ناخوشکو اس کے اس بی میں ایس میں ایس بلند منزلت عالم ، ایک عالی ہمت

ایس ناخوشکو ان کے اس بی میں ایس میں ایس بلند میں اوران کے دور دورت کے نظر عالی میں ان سے اختال نے دنہا ہوں اور وہ مجھے جسی بعض اورات ان سے اختال نے دنہا ہر نہا ہڑا ،

بسیوں افرد کو اختال فات بھی بیش آئے اور خود مجھے جسی بعض اورات ان سے اختال نے کرنا ہڑا ،

بسیوں افرد کو اختال فات بھی بیش آئے اور خود مجھے جسی بعض اورات ان سے اختال نے کہ نا ہر نا ہر نا ہے کا در نود و مجھے جسی بعض اورات ان سے اختال نے کہ نا ہر نا ہر نا ہوران کا در نود و مجھے جسی بعض اورات ان سے اختال نے کہ نا ہر نا ہر نا ہر نا ہورت کی اس کے خوائد کی ایس کے خوائد کی کہ نا ہور نا کہ بیت کی کہ نا ہور نا کو در میں نا فیات کی کہ نا ہورنے کی اس کے کہ بین نا خوائد کی کھور کی کے کہ نا کہ کام کی کو کھور کی کہ نے کہ کی کی کھور کی کہ کہ کی کھور کی کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کھور کی کھور کی کو کھور کی کھور کے کھور کی کھور کو کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کو کھور کو کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور

www.KitaboSunnat.com

نیکن یہبت ہی تھوٹی اور حقربانیں میں - ان کامطلب مرگزیہ نبیں کمولانا کی عظمت، ان کی عزمیت ان کے انتار علم وفضل، زُہر و تقوی اور عثق دین سے قطع نظر کیا جائے۔ اُسوں سے

عنفوان نِشاب سے م دیدین تبین برس نک ملک وقوم اور دین کے بلیے مجاہدانہ خدمات انجام دیں اور حب ان کی صحّت اٹھی نیریسی تو و مگوشنشن میو گئے اور بیر د دی تھی انتہا دیسا امر تربری

دیں اور حب ان کی صحّت انجی نه رہی تو وہ گوشنشین ہو گئے اور بد دُور بھی انتہا فی سلامت کوی اسکارت کوی اسکار انہا سے گزارا کیجمی کسی سے پیرخاس گارانہ کی۔ انجیتے اور نیک کاموں میں سب کا ساتھ دیا۔ وہ فطرتا

متوازن اور شبقیم مخفے ۔ افقلاف رائے کے وقت بھی سب کے ساتھ محبت ابھی خواہی اور فیرگالی کا برناؤ جاری رکھا۔عداوت کو ان کے دلی خلوص کی منزل میں کھبی با ریند ملا۔ وہ اس اسلامی قافلہ

كة غرى ا فراد ميں مصص تف جن كى خدمات كے نفتونن دُورِ مِاصر كى نار بِح كا ابب بين بار اربيب.

واخر دعوانا ان الحديثه وب العالمين والعاقبة للمتقين

## حضرت مولاماً دا وُدعز نوی چند ناثرات چند ناثرات

مولانا محد صنيف ندوي

مولانا مرحوم کی زندگی کےمتعدد گوشے تھے۔ اہنوں نے ایک زمانے میں جال مندرس کوزنیت بخشی تھی اوراہنی جی نکی تقریروں سے ایب نئے اسلوب کی طرح ڈالی تھی اور محراب<sup>و</sup> منرسے كليْ حق بلند كيا تقااور وعظ وارشادسے دلوں كوكرا يا اورمتا تركيا تفاو بال انگريزي التعار كيفلا ف معركة أرابيول مين شجاعانه حصة معي بياتفا - سياسيات كيفار ارمس أكيفياب ادر اُ بھری ہو ئی شخصیت کی حینیت سے لا اُن صد فی کردار مھی ادا کیا تھا۔ ا توحید کے نام سے آپ نے ایک بلندیا بر برج بھی کالاتھا ، جس کی جندسی اشاعتوں سے برتو قع اور آرزودوں میں مجلنے نگی تفی کر شابدا ملحد میٹ کی آریخ میں کھیو نئے موڑا آنے کو ہیں اور علم وآگی کے کیونئے الااب کھلنے والے ہیں، مگرانسوس کہ توقع اور آرزد کی بنیابیاں بنیب ندسکیں اور برآفات از جس کوا ملی رہنے کے نن مُردہ میں ایک روح بھونکنا تھی چند سی حملیوں کے بعد مغرب کے اتفاه دصند کوب میں فائب موکرره گیا۔ نتایداس دور کی ساسی ضروریات نے اچھی طرح عبانپ لبانفاکداس مرد<mark>عظیم سے فلم و قرطاس کی آسودہ فکری کے بجائے رسن و دار اور</mark> طون زندان ك تختيول كومحبيل لين كاكام بقينياً زياده موزول رسيم كار تضاوفدر كابر فيصله ابنی مگربالکل صیح سی - آب نے مبعیت العلماء ، خلافت ،احرار اور کیک کی کی کابات میں جو عظیم خدمات انجام دین ملاست بدان کو آنے والامورخ سنری حروف میں تھنے پر مجبور پر گا مگراس خلت کاکونی جاب نظامردل بے قرارسے بن نہیں بڑتا کہ اگرمولانا داؤد جیباطباع

اور ذہبی انسان سیاست میں نہ الحقیا اورعلم وعرفان کے اس زمزم سے شنٹ کان ادراک فیفین كى ببابس بُحِمانے كى كوشت كرناجس كوحفرت عبداللَّه غزنوى رحمة الله عليه اورحضرت الامام عدالجارغ فزى رحمة الشعلبه كے ذوق اخلاص وز مدنے بر ہزارسعی و مجامدہ جمع كبابنا، فراسس سے نمائج کس درجرشا ندار ہوتے، توحیدو سننت کا غلغد کتِنا بلند ہوتا۔ اننا عدت مُعنَّت کا کام کِتنی تنزی سے آگے بڑھااوروفان وسلوک سے دبتان کسکس ولآویزی کے ساتھ مشام مال کومتّار ا كرتے - زمانه كى تيزوقارياں مجلاكب فرصت عطاكرتى بين كر اسس فرع كى حوال نعيبيوں كے ا فہار برابنی نوانا بیوں کوضائے کیاجائے تلافی مافات کے بیے اسب جاری فظری مولانا مرحوم کے جال سال اور جال فِکر فرزند مولانا ابو بجرغز نوی پر گڑی میں کہ وہ اعظیں اور دعوت ورشاد<sup>ا</sup> کے اس منصب کوسنجالیں اور تواصع ، انکسار اور محبت و توود کی ان فراوانیوں کے ساتھ ہو تصوف واحسان كاخاصه مين تبليغ وانناعت مين كلبس اوربسان وقلم كى جنبتوں كوأسس اوج كمال كك بنجائي كرح نك بنجا في كاتوقع كاطور ران كعلم دفعال سدى ماسكتي سي صرف بي ايبطريق ب كوس سية الريخ كى ال سخط لينيول كانتقام بيا حاسكا بعض كى و مرسع مولانا داؤد غزنوئ شد بدخوامن اورطلب کے با وصف اپنی بے نظر علمی صلاحبوں ے اظہار کے بلیے لیسے کمحول اورائیں فرصتوں سے بہرہ مندنہ ہوسکے ہوان کے فبوض کے دائردل كووسيع تركرسف مين ممدومعاون ناسب موسكتين - اس دُور كيسباسي مصرو فيتول ك دراصل موصوف كي تحقيبت كواس درج كهرركها نفاكدانبين تسجى جيبين سع معبيد كركام كحرني كاموقع ہى نىلا مىرى دائے ميں مولانا داؤدگا بينے ذوق ومطالعہ كے لحاظ سيكيمي بھي ان معنوں میں سیاسی آدمی نہیں تھے کہ علم اور طلب وٹھینن کے نقاصوں سے روگرداں ہوکریس سیاست کے ہی ہورمیں ، بلکہ اس کے برعکس واقعہ یہ سے کہ ان کو حب بھی فرصت ملتی بیسب کام حبور جیا از کراپی کائبریری میں گھس جاتے اور فرصت کے عزیز ترین کموں كواسبنے رفیقان ِ ذوق سے ساتھ جي ٻهلا نے میں صرف کرنے کُٽنب بيني ، مطالعہ اورفقہ و مدیث کے غوامض بیفکروتحقن ان کا خاص شغلہ تھا۔ان کی ساسی سرگرمباب اس دور کی فجری کانتیہ تقیس۔

اقل اقل میں حب اُن سے ملاتوان کے بارہ میں میرانا تربی تھا کرمبلان خطاب میں ان کی شعلہ افتانیاں متل کیکن حدودمطالعہ کے اعتبار سے بیرُد وسر سے بیاسی لبڈروں سے کچھ زیادہ مختلف منہوں گے ،مگریہ دیکیھ کر شجھے حیرت انگیز تنعیّب ہوا کہ قرآن ، حدیث اور فقد میں بیان تمام مقامات ورموز سے آگاہ ہیں ہو ہم وا دراک کے بیے اجینی خاصی عبہدانہ کا وشوں کے الب ہیں۔ مجھےان کی لائبر ریمی کا عائزہ لینے کا بھی بار ہا اتفاق ہوا ۔ میں نے دیکھا ہے کہ کو ٹی اسم كتاب السيى منبس اوركسى كتاب كاكوئى اسم باب البيامنيس عب ريان كي حواشى وتعليقات کی جہاب نہ ہو خصوصبت سے فقہ وتفسیر کے مسائل بران کی نظر مبت گری تفی یہی وجہ بيحب وكسى استنقا كاجواب ديننة توزير بحث مشد براس طرح ولائل كاانبارلكا دیتے که اس کا کوئی گوشه تشده نخفیق مذر سا- فتو می نوایسی **کا** ذکر حی<sup>ق</sup>را ہے توان کی بیجھیت سُن رکھیٹے جمعولائے نہیں بھولتی کہ اس سلسلہ میں مرحوم صرف کنابوں کے فنون ونصوص سے استفادہ منیں کرتے تھے ملکہ بیھی دیکھتے تھے کرنفس مناملات کی رُوسے کیا المبيت سے اوراس بارے میں فائزن فطرت باعام محجد برجم کے نقاضے کیا ہیں۔ نررف نگامى كى مبدوم مبدوان مى روش فى مى مى دى مجھى يا دىسے حب مائلى قوانين يرجعين المحديث كي أكب مقر كرده مسبكميلي مين تحبث وتحيص مونى الوائنول في صاف صاف كددباكه بالانقط نظر بهني موناجا جيئي كم تكومت كى طرف سے اصلاحات كے نام بر جوّفدم بھی اٹھا باجا باسے وہ سرنا بإغلط سے ملد بدر کیجنا جاسٹے کراس میں کون سے اقدامات صبحح مهن اوركون سيفلط مولانامروم كامونيف اسسلسلهمين بيتفاكه مهب ان مسائل بر بایی ادرگردین تعصّبات سے بالا ہو کرفالص تناب وسنّبت کی دونشنی میں غور کوا فیاسنے۔ نانجان اصلاحات میں اگروس فبصد عمی مبارے نقط نظر کے مطابق صیحے جزیں یا فی جائیں

ترسمیں جا ہیئے کر ملالومتہ لائم ہم جال ویے فیصد مسائل میں حکومت کی نحالفت کریں وہاں دس فیصد میں خالفت کریں وہاں دس فیصد صحح افدامات براس کی تعریب بھی کریں۔

باکشان بن جانے کے بعدمولانا مرحوم کی تمام تر توج جعیت المجدیث کی تنظیم بر مرکوزرہی -نامناسب نسوكا اگرمين اس مرحله برنظرية المجديث كے مخصوص ذبن ومزاج كے بارے میں ان نفتورات کی جبروکشائی کا فریقینه انجام دول جو اکثر خلولوں میں ہمارے ہاں زیر بجبت رسے فلونوں کے نفط سے سی قنم کی غلط فنمی کوئنیں اُبھرنا جا سیئے۔ بات صرف یہ ہے کہ موت سے بہلے ادھر وزیرسالول سے میرے ساتھ مرحوم کے نعلقات فاطراوررسی، راء کا بہ انداز فائم بوگيا تفاكه مين مست تبير وزخور حاضري دينا اوراكر مين كسي وجرس ندايا او بلاواآنا اورسم كهمي خرامال خرامال خود مهى ميرے بال تشرفف سے آتے يبرطال مم حب مجمي ملت بدا تهام کیا جانا کر گفتگو اور بات جیت کے لیے محمل کیسوئی صاصل ہو۔اس کے بعد مشروبا كا دُور مِنْياً - لطالتُ كا تبادله بوتا اور خالص على ممائل برِ بحبت وتمجيص كے گوناگوں در بحوں برد سنک دی جانی -اس میں صرف ونخو، ادب، تغییر، علم العلام، فقدا ورحد بین کے غواص برگفل کرافلار خیال ہوتا اوراس اننا رمیں برمسکوس کرکے مجھے لبے مدمسرت ہوتی کدروایت و درابت کے فاصلے مدالے رہے ہیں اور قدیم وحدید کا نشاد دُور ہورہا ہے۔ بارہا ایبا ہوا کمولانا نے اپنی دلا دیزادرروائی مکواس کے ساتھ ندھرف میرے بعض تفردات فکری کی بُرزور ائبرکی ملکداس کے لیے شواہد بھی متبا کیے خلوت کے بد لمح علم و تحقیق کی خشک بخو سے كُرْر كراً خرتصوّف احوال آخرت اور قلب ورُوح كے جائزہ برختم ہوجاتے۔ مجھے يہ باد نبيب كراس اننا ميں ہم ميں سيے س كى تنكھيں بہلے انتكبار سونديں ، البتّه اننا خرب يا د ہے كدونوں روتے اور دیرتک روتے رہتے۔

نظریُ المحدیثِ سے منعلّق ان کے ذہن میں تضادات کا ایک واضح نقت تھا اوروہ بدل جاہتے تھے کہ اس سے فلعسی حاصل کرنے کی حدد حبد میں المحدیثِ علماء کوئزکت کی

دوت دی جائے متلا فکرونظر کا بربیان جے ہم سکب المحدیث سے تعبیر رتے ہیں ایک طون تواس بات کامفضی سے کہ ہارا تعنّن بُورے اسلام سے ہو، کتاب وسنت کے بیان کردہ ن تخل نظام حیات سے بوجس میں عفائد سے لے کرعبا دات اور عبادات سے لے کرمعاملا و اخلاق مک مرسر ننے داخل ہواں شرط کے ساتھ کہم اس نظام عیات کو براہ راست کنالیا۔ سنت رسول اورسلف کی نصریحات سے اخذکریں۔ ظاہرہے کہ بانقط نظر کسی درج میں تعی جزدی اسلام کا قائل بنیں اور فرقه وارانة تعصبات کاما می نهیں ملکہ ایک طرح کی کلیت اور وسعت وجامعیت اپنی آغوش میں لیے بھوٹے سے اسکن ہمارا بدحال سے کہ ہم ہبت بحث ومناظرہ کی وجہسے مسائل کی ان جندگنی جنی ولواروں میں محصور مہوکررہ گئے مہیں جن کو گروہی عصبیت اور ننگ نظری نے پیدائیا ہے۔ خیانچ آج المجدیث کے معنی ایسے گروہ کے نہیں کہ جن کی نظر اسلام کے بُور سے تکیمانہ نظام بر ہو، جن کے عل سے اسلام کی تمام اخلاتی، ا خاعی اور روحانی قدرول کا خصوصیت سے اطهار ہوتا ہوا درجور دزمرہ کی عام زندگی میں مر مرقدم بركتاب وسننف كي تفتر ات كي تملانني بول-آج المحديث كمعنى اس مح برعكس ایک ایسے تحص با جاعت کے ہیں جن کی دلجیدیوں کا محور عومًا صرف چند مسائل جند مختب اور جند فرسوده مناطرامهٔ کاونتیں میں-

دُور اتفاد حب کومولانا مرحوم تفتر را ملی بین سے بارسے بیں شدّت سے موس کرتے سے وہ اس دیر بنہ تغافل سے عبارت سبے جس کو ہم نے عدم تقلید کے سلسلہ میں روار کھا ہے۔ عدم تقلید سے مراد صرف برہنیں ہے کہ مہیں مسائل کے اخذ و قبول میں کسی فقتی مدرسۂ فکری بابند منیں را جا ہے عدم تقلید کا بر غیرہ م حض لبی نوعیت کا سے جس سے سی تندیبی فا کے کی تغییر منیں ہوتی ۔ عدم تقلید کے ایجا بی اور تنذیب آفزی معنی یہ میں کہ جہاں ہارے لیے بیضوری ہے کہ ہم وقت و زماں کے فاصلوں کو عیلائگ کر سمع واطاعت کی ایک ہی حست میں اس باکنے و ماحول میں بہنچ عائیں جہاں اسان نبوّت اور لطق بیم بریرا و راست زمزمہ بیرا

ہے، وہاں پہمی ضروری ہے کہ اس باکیزہ ما حول ان قبتی اقدارا در فکو فطری اس دیدج تر فضا کہ موج دہ ما لات پرمینی طبق کرنے کے سعی بلیغ کریں اور سوچنے کا انداز گویں قائم کریں کہ اگر اس اس میں اور سوچنے کا انداز گویں قائم کریں کہ اگر اس اور سیاست اور سائنس اور سکینا لوجی کے موجودہ کو درمیں آئے خضرت تشریف لانے اور پوری انسانیت کو اپنا نحاطب قرار دیتے، تواسلام کا تصوّر تا بیش وصور کی کن کن صور توں پرشتی ہوتا ۔ مولا نا اکثر کما کمرتے سنتھے کہ بد فرص المجدیث پر مائد ہوتا ہے کہ دہ کی استوت کی روشنی میں مسائل زیر سے بن پر مجتبدا نہ خور کریں اور لوگوں کو تبائیں کو فقہ ا، مناخرین بے فیملا کے معی المجدیث کے میں انسان کے معی المجدیث المجد

تضادی نیسری صورت جس سے مولانا از مدننا کی ادر برینیان نفی جاعت طورث کے مزاج کی موجودہ کیفیت ہے مولاماکے نقط نظرسے اسلام جونی تعلق بالنداوراس کے ان انعکاسات کا نام ہے جمعاشرواور فردی زندگی میں بطائف اخلاق کی نخیش کرنے ہیں اس ليت تحركب المجديث كالولين مقصديه بوناجا بيني كرجاعت ميس عبت اللي كي فيدال كوعام كرمے نعلق باللّٰدى بركات كو كھيلائے اوراطاعت وزيدا أنَّفا ، وخنبت اور ذكر ولكر کوروان دے بنکن مهاری محرومی وتیره تختی ملاحظه مرکه عوام توعوام، خواص نک تصوف و ا صان کی ان لنّزنوں سے ناآننا ہیں حالانکہ کیے زیادہ عرصہ نہیں گزراہیے کہ خواص فرخواس ہارے عوام نک زہرد ورع کا بہترین منونہ سمجھ جاتے تفے سبب بُوجیس کے کہ مولانامروم كے نزدىك ان تضادات سے حيكارا بانے كاطرين كيا تخا ؟ بارم بمسئله مولانا كے ہاں زیر بجنت آیا ۔ اُن کی اس سلم میں جھی تلی رائے یہ تھی کہ ہمیں تعلیم در سبت کے پُورے نظام كوبدلنا جاسينے اوراس كوالين شكل دنيا جاسيے كرج جاعمت المجدين كى تغير و كے ليے زیا دہ سازگار ثابت ہوسکے اوراس کے فکر وعقیدہ کوابسی استوار ُبنیا دوں پر ڈائم کر سکے كهجن بين نضا دا ورالجها دًكى خلل اندا زبال مذبا في حائين جوان مين زندگى كى نئى رُوح و درا سَطّے .



وللمرسبدعبدالتدصاحب

میری دہین تعلیم کا آفاز در رانعانیہ لاہور ہیں ہوا جا اس مخیلہ دُور رہے اسا تدہ کے آبیں نے حزت مولانا غلام مُرند سے می اکتسابِ فیض کیا ۔۔۔ نیکن نعانیہ میں میا قیام کی زیادہ نہ ہوا میں تھوڑ ہی ہوں کے بعد ایک دُور سے مسلک کے مرکز نعینی سعیہ چینیاں والی میں آبہ بنیا جاں صفرت مولانا میالوا مدغ درئی کے درس میں نزریب ہونا تھا اور مرحوم ومغور حافظ محر شکین دنا بنیا ، سے مشکوہ ترکیب پولانا محاد دافل میں اور میں مشہور تھے۔ ان کی اذان کی آواز قلب تنہ سے جار اور میں کہ نظر سے جار کی تخصیت کے مالک منے میں اور نہ کے مالک منے میں اور نہ کے دور میں مولانا محد واؤد غرزوئی سے متعارف ہوا۔ یہ ۱۹۲۲ ۲۱ کی بات سے وہ اس زلنے میں میں امر تربی مولانا عبد الواحد غرفوئی سے ملے میں امر تربی رہا کہ تھے۔ میں امر تربی رہا کہ تھے اور گا ہے گا ہے اپنے بزرگ صفرت مولانا عبد الواحد غرفوئی سے ملے میں امر تربی رہا کہ تھے۔

نولبورت، نوش وضع، نوش لباس، نوش گفتار افوش رفتار — سر کیمجی سفیدهامهٔ کمی بنیا وری دسی، سے مطال کے مجال وطلال بر مرت موانی کا پرننوصا دی آئا ہے۔

رعن بی و زهیب بی و محبوبی و خُربی کیا بات ہے جواسس قدد لجو میں نہیں ہے یہ تخریب خلافت کا دور نفا۔ و کھی کھی لاہور کے علسوں میں تقرم کرنے کے لیے بھی استے تھے اور چانکہ میں خود بھی خادم خلافت تھا، اس لیے علی خلافت کے صلبول میں تقریری سننے کے لیے جا پاکرتا تھا۔ مجھے مولا نا داؤد غرور گئی تقریر بہت اچھی لگی تھی۔ مولا نا کا انداز خطابت منفرد تھا۔ صاحب عقد الفرید نے کھا ہے اعلی خطابت کے لیے جار چزیں لازی میں فی خطیب کی وجاہت خطیب کی فضاحت و بلاغت ، خلیب کی گوئے وارآ وازا ور خطیب کی مجمع نناسی اور دسائل فرانونی ۔ خطیب کی فضاحت و بلاغت ، خطیب کی گوئے وارآ وازا ور خطیب کی مخطابت میں برجاروں اوصاف مرجود تھے۔

سخریب خلافت وا عرار کا ایب براکا در استها که اس نے بڑے براے خطیب ببیا کید۔ اس میں اکار توکیا عام کارکن بھی خطیب نبیا کید۔ اس میں اکار توکیا عام کارکن بھی خطیبانہ اوصات کے مالک عظے ، مولانا ابوائعلام ، علی برا دران ، ڈاکڑ انسادی ، حیجم اجمل خان ، مولا ناظر علی خان توخلا دنت سے قبل ہی رونشناس ختق ہو جیکے عظے ، اب ان کے مقابلے میں نبیتا جوان اور نوجوان خطیب جیکے۔ ان میں حضرت سیرعطا داللہ نیا ، مجاری کی خطاب کا تذکرہ توصد یول کے بیاب نے سے نابا جا سکتا ہے ، گھران کے رفقا ، میں مولانا حبیب لوٹن خطاب کا تذکرہ تو صد یول کے بیاب نے سے نابا جا سکتا ہے ، گھران کے رفقا ، میں مولانا حبیب لوٹن کا دو مور نواج عبدالرعن فازی ، قامنی احداث کے ساختہ مگران سے اور ان کے ساختہ مگران سے اور ان کے ساختہ مگران سے اوشل حضرت مولانا داؤ دغر نور عمل حقے۔

کیں نے انہیں افضل خطیب اس لیے کہاہے کہ ان میں خطابت کے مذکورہ بالاجاروں اوصاف پائے جاتے تھے۔ باتیوں میں ایک آ دھ وصف کی کمی نظرآتی تھی۔ آگر جہان میں سے ہر ایک گرم آبار تھا مگر غزنوی صاحب کی کسی مکل خطابت ان میں سے سی کو ملینہ نوتھی۔ ایک بلند قات وجہ نینے فس اپنی گوئے دار آ واز کے ساتھ منظروں کے زیر دیم میں عالمانہ رعب و داب کے ساتھ ب فقروں کے زیر دیم میں عالمانہ رعب و داب کے ساتھ ب فقری میں مقال تو تا عوانہ محاور ہے کے مطابق عنا دل بھی مشک کر دیم ان تھیں ۔۔،

اس گروہ میں چودھری افضل بنی سب سے کم درجے کے نطیب تھے گر جاعت کا دماغ وہی تختے اس لیے ادبائیں ان کا دماغ وہی تختے سنورٹن کانٹمبری کم عُمری میں اس تا فلے میں شامل ہُوئے، اس لیے ادبائیں ان کا

ذکر زرگوں کے ساتھ نہیں کرتا ۔۔۔، مگران کے بزرگ خود کہا کرتے تھے کہ بدارلکا 'جا رہے بعد جارہے بلبیٹ فارم کو بچکا سے گا اور بعبر میں واقعی اس نے چکایا۔۔۔مولانا عبدالقادر فصوری اس سارے گروہ کے جدّاِ محبر شخصے ۔ نقر 'متین 'مدّر، نشینی ، پُرسکون ۔ہم صعنت موصوف تو بر بھی اچی کرتے ہتے 'مگروہ مّدبرانہ ہی ہوتی مقی اسے خطیبا نہ نہیں کہا جا سکتا۔

یه مقابله میں اس بلیے کررہا ہوں کہ ایک ایسے گروہ میں حس کا ہر فرد کسی نہسی طور حبان بن وائل تھا محضرت مولانا واؤد غز نوی فضا وزعا کے اس ہجوم میں بھی ایک امتیا زا ایک افزار بن رکھتے تھے حسب کی ایک وج' ان کے خاندان کی مجاہل نہ تاریخ بھی تھی اور ان کی ذاتی فضیلت علمی اس پرمسنزاد تھی۔

اس صغرن میں غوزنی خاندان کی سابقہ کمانی شاید ہے علی ہوگی، گواتنا توسب جانتے ہیں کہ صفرت مولانا عبداللّٰہ غزنوی اسپنے عفائدا و تمک بالسند کے بارے میں استفامت کی خر ہیں کہ صفرت مولانا عبداللّٰہ غزنوی اسپنے عفائدا و تمک بالسند کے بارے میں استفامت کی خر کے طور پڑا ہینے وطن سے ہجرت پر مجبور میں قیام کیا اور رقر بدعت اورا ثبات کی تنت میں منمک ہوگئے۔ اورا فراد فائدان سفا مرتبراور لا ہور میں قیام کیا اور رقر بدعت اورا ثبات کی تنت میں منمک دی گئے۔ دعوت وعزیمیت کی بیروایت فائدان میں مسل جاری رہی ' چنا بچر آج کک ( دن نسلِ عزیر نیدالو کی عنورت میں ) جاری ہے۔

خاندان کے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ ایک الگ داشان سے محفرت مولانا دادُد غزنریُ انتخریبِ خلافت اوراس کے بعد آزادی وطن اور قیام پاکستان کک تمام تخریجوں میں اس کوایت کور مبرزگا مبارط فید بھوٹ انظر بند ہوئے ، مصابئ برداشت کیے کرجس راستے کو اسلام اور ساؤل کے لیے مفید خیال کیا اس برقائم رہے ۔

محبسِ ضلافت بنجاب کے انفراض کے بعد تحریب احرار میں ننامل ہوگئے، \_\_\_ اس کے بعد تحریب احرار میں ننامل ہوگئے، \_\_\_ اس کے بعد کا نگرس کمیٹی بنجاب سے صدر مفرّر ٹہوئے اور آزادی منطر کے بندگی تحریب کے اس نازک مرطلے میں بیٹا بنٹ کرنے کے بیے کرمسلمان آزادی وطن کے جہا د میں می ڈوسری قوم سے بیچھے نندی کمنوں

نے پنجاب میں مُرتب پندسلان کی تیادت کی اوراس طرح سندوہ اسجعا کے اس طعنے کی تودید

کی کو کم الان کی قوم انگریزی راج کے دوام کی مؤیدہ ہے ، لیکن اس کے بعد تاریخ انکب ایسے موڑ پر
پہنچ گئی جس پریدیقینی ساہوگیا کہ انگریزاب اس ملک میں دیزنک رہ بنیں سکا، توسوال پیوا ہوا کہ
انگریز دن کے رضعت ہوجانے کے بعد اس وطن میں طانوں کی مجلی اور سیاسی خثیب کیا ہوگی ؟

سینی بات یہ ہے کہ برنمایت ایم سوال تھا، گرح تب بیندم سلانوں کی کثر تب اس سکے کو

(پُر سے خلوص کے باوجود) دسمجھ کی اور کا گوس سے کوئی تستی بخش توشی حاصل کے بغیب رہ بھا ہے ہوئے کے بعد میں اس کی بارے خیال پر قائم کہ ہی

حجاب آزادی کے ختم ہوجانے اور نیا دور مثر وع ہونے کے بعد میں اسی بُرا نے خیال پر قائم کہ ہی

کہ انگریزوں سے حجگ ولین او کیون سے باتی بور میں دیکھا جائے گا۔

عاجزراتم کے خیال میں ہمارے اکابرسے بس ہیں کئول ٹہوئی۔ در صیفت دور کالگر حیک کے خیال میں ہمارے اکابر سے بس ہیں کئی کئی اور آزادی ہند کا چرہ انظار کے گانھا اس کے خاتے برائٹریزی استعادی کو لیس دھیں ہو تکی تنی گر جارے اکابری اگر بزوشعنی نے ان کے داعوں کو مغلوب کیا ہوا تھا اس لیے وہ نیک نیتی سے اپنے پُرانے طریق کا دیر جے رہے لیکن صفرت مولانا داؤد خرفری نے کا ٹکرس کے اندراعظ عہدے پرفائز رہنے کے باوجود رہے کو لیا کہ فائرا عظم مسلمانان مبند کے بیے جس سیاسی حیثیت کی دنیتی جا ہے ہیں دہ اس میں بریق ہیں۔ فی الواقعہ وہ وقت آن بنجا تھا حب سلمان اپنی مستقل متی ہوئی کو تیا ہم رائے کے بیے تنق ومتی ہوجانے ۔ اِس بھیریت کی بنا پر صفرت غرفری کا گلاب سے الگ ہوکر مسلم کیا جی میں شامل ہو گئے ۔ اس پر انہیں اپنے پُرانے دفقاء کے طبخ بھی سنتے ہوگا ۔ سے الگ ہوکر مسلم کیا گئید لبد کے واقعات سے بدر حرفری کو دی کہ ان کا افلام میں عالمی میں جو کھا ۔

قیام پاکستان کے بعد صرت غونوئی نیاس ملک کی اسلامی ٹیل کے بلیے بڑی گے و دو کی اور تخریب پاکستان میں کیے گئے وعدول تی ٹھیل کے لیے جو کھیان سے ہوسکا 'انہول نے کیا گرانٹی اُر دادھیا'' کا پیھِتہ ننا پدورسے مقالہ نگار فلمبذر کرویں گئے اس لیے اس باب میں' میں زیادہ کھیر منیں مکھا۔ غفان آب غزنوی صاحب کی اس سرگزشت میں لینے حالات ووا قعات کا پیزندگانا مجم اخیان بین کی اس سرگزشت میں لینے حالات ووا قعات کا پیزندگانا مجم اخیان بین گئی ۔۔۔ اس لیے میں ان سے اپنے تعلقات کا نذکرہ نہیں کڑا؛ البّتنا ننا بیان کرد سینے میں کچے مضابقہ نہیں کہ ان کی خوش اخلائی عارفانہ نواضع اور حالمانہ متانت ،۔۔۔ اور کھی می خوش نواضع کے انتیان نداز اور دکوا نگیز اسلوب سے وہ لوگ مجمی متانز ہوجاتے تقصرت پرتا خیر کی می نوقع نہو میں کھتا ہوں ۔۔۔۔ اسلامی خوب کے انتیان کے بارے میں کھتا ہوں ۔۔۔۔

شوق کی ایک نظر میں بوٹے وہ سکابل جن بہصدیوں نہوئی صدق فیائی نائبر
کیجہ اخرس باکنان کے رنگ سیاست سے اندراندر ببزاراور مایوس نظراتے تھے گر کھل کر کچھ دکھتے تھے بجہ سے ایک مزنبہ فرما با کہ حالت دگرگوں ہے بیں نے کیو جھا اکسے ؟ فرمایا : نوفع لپُری ہوتی قائی نہیں دبتی ۔ میں نے کہا جمیز بحر ؟ فرمایا : اسلام کسی کے متر نظر نہیں ۔ قائد اعظم سے کھی ہے وفائی ہورہی ہے کیکن ہمارا فراضہ اب بھی نیر خواہی ہے ہم باکستان کے لیے دُ عاکرتے ہیں ۔

اس کے بعد آخروفت کک باکتان کے دُماگورسٹے گرزیادہ وقت ابینے دینی مریسہ علوم کی ظیم اورطلب کی تدریس و تعلیم میں گزار نے گئے۔

ا منی مرتبر حب ان سے ملا تربیار تھے تاہم لیجے میں وثوق تھا ۔۔ محبُد سے فرایا:
«دبن ہی حن المآب ہے ۔ ہم جیسے لوگوں کو بھر دبن کی نشروا شاعت میں لگ جانا جا ہیے کیو نکہ مجھے
باکتان کے افق برالحا دو کفرکی آندھیاں اُٹھٹی نظراً تی ہیں ۔ محنت کھچر رائیگاں ہوتی نظراً تی ہے۔
دبن اورا مل دبن رسوا ہونے والے ہیں ۔۔ ہاں رحمنت خطور کری کا سہارا ہے۔ لہٰذائسی بر فرش اورا مل دبن رسوا ہونے والے ہیں۔۔ ہاں رحمنت خلوندی کا سہارا ہے۔ لہٰذائسی بر

اس روز کے بعد میں ان سے منول سکا اوروہ اسی آننا میں واصل باللہ مو گئے صرف جانے میں ان کے تابیت سے سرسری سی ملاقات مُہوئی مگر انکہار آئکھوں سے وان کی پُرچلال تصویراب کہے انکھوں سے سامنے ہے۔ مُدا تعالیٰ انہیں مغفرت فوائے اور ہم سب برایا کرم کرے -

## حضرت مولانا محرداؤ دغرنوي

مولانا مظهرعلى اظهر

تمام نولین اس اللہ کے لیے ہے جوا بینے بندوں کواکٹر ملااستفاق نوازہاہے اور بالانتقاق بھی ذازہاہیے، مگراس کا شکرزیادہ تروہی ا دانہیں کرتے جن کو وہ ہے استفاق نواز ہاہے۔

برِّصنی پاکسان وہندگی آزادی کے بعد بہت سے نوگ اپنی آزادی برخو کرتے ہیں ادرا بہب فسمت نے جوموا تع عطا فرمائے ان سے بیجیت وسرور فسوس کرتے ہوسئے انراتے ہیں گرخو کہ آزادی میں ان کا باان کے بزرگوں کا کوئی حصّہ منتقا۔ انگریزی عمد میں وہ مکومت کی امدا دبر فناعت کرتے تھے اورا بنا کیب بھرتے تھے۔ ملازمت عاگر ادر حصول اداحتی وغیرہ ان کے نفسہ لعین تھے جن کے لیے وہ اپنی زندگیاں اور زندگ کی سب کوسٹ نیں وقف کرتے تھے اورا نگریز دل کی مکومت کے استحکام میں ہی اپنی زندگیوں کی مہتری اورا بنی فارغ البالی کا انتقار سمجھے تھے۔

سکین حضرت مولانا محدداؤد صاحب غرزی مرحم و منفوران بزرگوں میں سے تقے جنیں زندگی کی سولتوں کی مجائے اس کی صوتبیں لیند کہ ٹیس ہوں کو ۱۹،۹،۹ میں نرگوں کو ۱۹،۹،۹ کا زمانہ یا دہب وہی بخربی مجھ سکتے ہیں کہ حبب نزکوں کو ۱۹،۹،۹ میں برطانبہ اوراس کے اتحادیوں کے ہاتھوں تکست ہُوئی اور فلافت اسلام یہ کے زوال کا دقت آیا تو بڑھ فیر میں مانوں کا کیا حال تھا۔ دوسری میں مانوں کا کیا حال تھا۔ دوسری

طرف اس کے ہمنوا مندوا درمسلمان حبنن فتح مناکرا بینے لیے خوشنو دئ حکومت کی سینہ حاصل کرنے اور دولت دنیا سے کھے نفع کما نے میں منہک تنے اور انگریزوں کو بہ خیال بھی آنے نا دیتے منے کہ انہیں سندوشان کے سلاؤں سے کوئی خطرہ نوکیا کھے رانیا نی بھی ہوسکتی ہے۔ وہ زمانہ تھا حب مولانا محمد داؤ دغر نوی اپنی جوانی کا چڑھاوا لئے واردی وطن اوربربلندئ اسلام کی قربان گاہ کی طوف بیشید می کرتے سُوے گھرسے سکتے۔ آج لوگ بجث کرنے ہیں کہ مولانا مرح م کوسیاست آتی تھی یا نہیں، مگروہ یہ سوجنے سے فاصر میں کہ جرسا ست ان کو آتی تھی اس کا کوئی شائبہ بھی ان کے مکت حینوں میں موج د نھایا نہیں ۔ حب دُنیا سے اسلام کی سب سے بڑی سلطنت اسلطنت زکیہ شکست کھا تیکی ہواور بورب سے اتحادی البنے تمام وعدوں کو بھول کر سرزمین ترکی برسى نبيس ملكة تمام جزيرة العرب برفيضه كررس مهول ادرع وول برمهرا في كرت مُوع ع تھی ان کے مک کو بہت سے مختلف حصّوں میں بانسٹ کرعالجدہ علیمہ کر بے حیثیث بإد شامتیں بنار ہے ہوں ماکہ نیم آزاد عرب آبیں کی شکش میں منبلا ہو کرکسی تحدا قدام یا حکمت علی سے قابل مذر میں ر حب بیود بول سے لیفلسطین کا انعام میین کیا جارہا ہو ا در تام سے بغان کوعلیرہ کرکے ایک ضلع کے عیسائبول کی خاطرا کہ مفتدر حینیت میں سینے سے لیے ایک جیوٹی سی مکومت کی شکیل کی جارہی ہو، حب خود مندران میں کاومت مرطانیہ کے سواخوا مسلمانوں کی کو ٹی کمی نہ ہواس وقت بے توب ولفنگ مبدان جنگ مین کلنااور حکومت وفت کی مخالعت کرکے اپنے آپ کوفنیرو بند کے لیے ينش كرنا كوني أسان كام نتقاب

وہ زمانہ تھاحب کمولانا داؤدغو نوئی نے ۷۲، ۱۲۰ سرم برس کی عربیں اس میدانِ خاردار میں قدم ریخہ فرمانا گوارا کیا۔ ۱۹۱۸ء کے کرسمس میں حکومت نے حبن فیخ منانے کا فیملہ کیا۔ سرکاری اومی حبن منانے لگے۔ دتی سے علماء کوام نے حبنن فیخ کے بائیکا طب کی ہارین کی در دولانا جیسے فرجان حکومت کی خالفت کے سگین کام بُرستعدنظر آنے گئے۔

مرا نے میں بعض مرتبہ ہار سے جاننے والے بزرگ ہیں با زاروں میں بکو کرکھ را ہوبات اور کندھوں پر باخدر کھ کر کھ رفز استے محقے ہو جو انگر بزوں کو مہندوشان سے ہوگئی، آسر با کشکست ہوگئی، اس با کہ کہ اس موالوں کا جوان کو شکست ہوگئی، آسر با کشکست ہوگئی۔ اب تم نستے بہادراً محلے ہو جو انگر بزوں کو مہندوشان سے کالوگے۔ ہوش بھی سبح بابنیں کیا عقل جواب دیے جکی ج" ایسے سوالوں کا جوام بلانا کو کئی مرتبہ دنیا پڑا ہوگا۔ مرکسی کو ایسے سوالوں کا جواب دنیا پڑتا تھا۔ اللہ برلقین اور اس کی قدرت کا مدیرا عقاد کے خلصانہ جنہ ہو وہ اس جذرہ کی قدرت کی کرسکتے اِس کے ایسے سوالوں کی توجہاڑ میں بیت کے ایسے سوالوں کی توجہاڑ میں بیت کے لیے ان کی آج کی نمذ جنہوں برجھی نارا صن منبیں ہونا جا ہیں ج

انگریز میما سے آنے والے بیجان کے تعلیمے کے بیے رولٹ بل تیارکہ آلک مہر سے کہا جا تھے۔ اس سے کری آزادی مہالک اسلامی کا مقابلہ جرونشد سے کہا جا سے۔ اس مجزّدہ قانون کے مانخت ملزمول کو کہل کرنے کی اجازت نہ تھی ' ندوہ اپیل کرسکتے تھے در نہی قانونی شہادت کی صرورت بمجھی جاتی تھی ، اس لیے عوام وخواص میں ہی نہیں بلکہ مکومت مہدکے نامز دہندوت انی ممبول میں جھی اس کی سے نت مخالفت تھی مرشکر ان محبول میں جھی اس کی سے نت مخالفت تھی مرشکر ان اور اپنے عمدے سے نتھی ہوگئے۔ اسی طرح اور جسے مہرقانون نے اس کی مخالفت کی اور اپنے عمدے سے نتھی ہوگئے۔ اسی طرح اور

بڑے بڑے مندوسکاری افسروں نے بھی مخالفت کی۔
کا گرس نے ملک کی آزادی کے نام بر مسلم علماء اور دیگر رہناؤں نے آزادی مک
اور تحفظ فلا فت اسلامیہ کے نام برحکومت کے نئے مجوزہ قانون کی مخالفت ترفرع
کردی۔ گاندھی جی نے 4 ابربل 19 اور کوسارے ملک میں جلسوں کا اعلان کیا اور
لوگوں کو ملز مال کی تلفین کی۔ پؤرے ملک میں مرحکہ کاروبا رمعلل کیا گیا ، کیکن امرنسر
میں 4 اپر بل سے بہلے ہی ڈاکٹر سیبف الدّین کچلوا ور ڈاکٹر سے نبہ بال کو گرفتار کیا گیا ۔

وگول میں بیجان بریا ہوا۔ وہ اکٹھے ہوکر ڈیٹی کنزی کوٹی برجانے لگے تاکہ ان کی ہائی کامطالبکریں۔ دیل کے بل کے قریب پولیس نے راستہ ردکا۔ دوگوں کو آ کے بڑھنے زدیا گیا بلکہ ہوم کوئنٹنٹر کرنے کے بلیے گوئی جالا دی گئی جس سے کئی وگ مارے گئے اور بہت سے نخی ہُوٹے۔ فساد کرنے والوں کوموقع ملا ننہ ہیں گوٹ مارا در آتنزنی کی وارد انیں ہڑیں اور کئی انگریز جولوگوں کے باختہ آئے انہیں قبل کردیا گیا پینہ میں مارشل لاء کا اعلان موا مگر چوروز کا من موا می موا مگر چوروز کا من دوز جلے ہوئے میں دور جلے ہوئے نظے اور لوگوں کو مجرامن رہنے کی تلقین کی جاتی تھی۔

گرسا ابریل افرار کے روز بدیا کھی کے دن جزل ڈاٹر اپنی ہند دتانی فوج لے کرا یا
اوراس نے مبایا والد باغ کے ایک دروازہ پر پہنچ کر جوشالی جانب تھا اپنے بیا ہمیوں کو
گولی جبلا نے کا حکم دیا ۔ بیا ہمیوں نے گرفی جبلائی اور حب نک گولیاں ختم نہ ہوئیں اس وقت
منت کولی بذکر نے کا حکم نہ دیا گیا یہ سنگروں فتل اور ہزاروں زخمی کہوئے ۔ فجع بے طرح
منت کولی بذکر نے کا حکم نہ دیا گیا یہ سنگروں فتل اور ہزاروں زخمی کہوئے ۔ فجع بے طرح
منت کولی بذکر منے کا حکم نہ دول پر رعب جانا جا ہتا تھا کیک انزالٹا ہوا مملک کے ایک مرب سے سے کر دوس پر رعب جانا جا ہتا تھا کیک انزالٹا ہوا مملک کے ایک مرب سے سے کر دوسرے سرے سے سے کر دوسرے سرے سے سے کر دوسرے سرے سے ایک روز وائز اور ڈوائز اور ڈوائز اور ڈوائز کی حکمت عملی کوکا میا فی نصیب ہوئی۔
مدیم ہونے کی مجلے تیز تر ہوئی اور دو ڈوائز اور ڈوائز اور ڈوائز کی حکمت عملی کوکا میا فی نصیب ہوئی۔
تیار ہوکرا بنی جوانی کوکک وملٹ کی خدمت کے لیے بیٹی کرنا ، وہ میا ست تھی جے مولانا
داؤد مرحوم سے افتایار کیا ۔ وہ مجبی تو کیب خلافت کے سلسلے میں قبید کو کے بھی تو کہ کوگئی رہے ۔
داؤد مرحوم سے افتایار کیا ۔ وہ مجبی خوائی خوائز وہ مجبی خوائز کو کا کی سے ۔
داؤد مرحوم سے افتای کی دیئے ۔ وہ مجبی خوائی طافت بنجاب سے جزل سیکرٹری تھی دہے ۔
داؤد مرحوم سے افتای کی میں کے جزل سیکرٹری تھی رہے ۔
داؤد مرحوم سے افتار کیا ۔ وہ محبی خوائی میں میں جو بیا سے جزل سیکرٹری تھی دہے ۔
داؤد مرحوم سے افتار کیا کی کو کی کے دو محبل خوافت کے سلسے میں با بر زخمی دکھائی دیئے ۔ وہ محبل خواف اور کو کو کی کو کو کو کی کو کیا کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کیا گوئی کے کا کو کو کا کو کا کیا کی کی کی دیے ۔

حبب محلس خلافت باہمی اختلافات کا شکار ہوئی اور ۱۹۲۹ء میں محلس احرار بنائے کے کو نوٹ آئی تو وہ محلس احرار اسلام سند کے فائم کرینے والوں میں تقے ربرسوں وہ تگرز د

ادرانگرز ریتوں سے بر سریکا ر رہے مصرت مولانا الوائکلام آزادمروم سے انہیں فرایا کہ مجھے کا ٹکوس میں آپ کی صرورت سے تر آب نے محلیں احرار سے علیار گی اختیار کی اور بنجاب کا نگریس کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ۲۴ واد میں حب کمک کی تقییم كامطالبه زوروں برمواتو وہ لم كيك ميں شامل موكئے اورتعتيم كے بعث لم كيكي ايم إيل ك کی جنبیت سے کام کرتے رہنے۔ انہوں نے عرجر ملک وملٹ کے لیے بلین بہاقر بانیاں دیں سازوسامان کے ساتھ ہم نے محمود غوزنی کو سطتے دیکھا اور بے سروسامانی میں ہم نے داؤدغ نوئی و تعلق دیکھا۔ وہ قیدی بنانے کے لیے تکلااور یہ قیدی بننے کے لیے تکے۔ مولانا نے مہین اپنے مفیوشوروں سے اپنے ساتھیوں کی رہنا کی کا درائی بساط سے بڑھ کر کام کیا مسجد ننہ یا گنج کی تخریک کے زمانے میں اُنہوں نے ماسطر مارا سنگھ دعی کی صلح کی بینی کی کو قبول کرنے کامشورہ دباجس کی تا ئیرسیدعبیب مرحم نے کی لیکن مولاً نا ظغرعلی خان مرحرم نے کسی'' ذمّہ دارا فسر مرکار' کے مشورہ کومشعل راہ بنایا اوراضی م سے انکار کیا جیس کانتیجہ لیہ ہوا کہ ہم آج مک منزل مقصود کوجا صل مذکر سکتے۔اسی طرح اور مسائل میں ہارے بہت سے دوستوں کو کھھانے کی بجائے الحجانے کا بہت شوق بعے جس سے باعث مزعومہ کامیاب سبات دان "اپنی ناکامیوں کے باوجود کامیات ان سمجے ہاتے ہیں۔ برفدا کی ثنان ہے کہ آزادی کی جنگ رانے والے انگر مزکے طالے کے بديعي ناكام سمجه مائيس اورانگريزك بودام وبادام غلام اپني ناكاميول كے باوجود کامیاب سمجھے مائیں۔

ہ بیٹر میں ہوں ہوں ہے ہوائی کو اپنے جوار رحمت میں مگر دسے اور ہماری اور ان کی خطاؤں کومعاف فرمائے۔ سید محدد اود غرانوی سید محدد اود غرانوی جنگ ازادی کے سالار اوّل آنا شورش کا شمیری

٩ دىمبرو ٩ , كى صبح كرئيس نے خواب دىكيھاكە مولاما داؤ دغز نوى ً سبيرعطا الله ثِنا و مجارئ ً مه معانقه فرارسه مين معام تحكي كني مؤدِّن كارر ما تفا الصلوة خير من النوم ۔ غاز نبید سے بہتر ہے۔ میں خوالوں کے معاملہ میں مجھے زیادہ برشیان سونے کا عادی نبیں۔ ابنے رتب سے نیاہ ما نکتا ہواً محد مبلیا۔خیال نھا با ایب دُھندلا ما نصوّر کر کوئی سی بجلی کسی نتاخ برگرنے والی ہے یخوالوں کی تغییر کے بارے میں جو کھیر کس نے بڑھا سے اس سے مخلف کیا ہوسکا تھا کوئی دس نجے صبح دفنر میں بیٹیجا کام کررہ تھاکہ ماسٹراج الدب انصاری نے بہ خبر بدئشا ئی کہ مولانا داؤد غرنوی انتقال فرما گئے ہیں ۔ مولا ناعلیدالرجمہ ہی کے سکان سے فرن آبا بھاکہ نو بیجے جسے ایکا ایکی سوکت قلبہ بند ہونے سے ان کا سفر حیات ختم مرکبا ہے ۔ آنا یدو آنا البرراجون -خرامانک صرورتفی کین غیرترقع ندینی ، وه جانئے ہی والے تھے اور کئی مبینوں سے رخت رمز با ندھ رہے متھے موت نے ان کے جرے کوالحنا حبا انخا سروع کردیا تھا۔ دل کابیلا دورہ ہی انہیں ملاگیا تھا۔ وہ مرنے کے لیے تندرست ہوتے رہے۔ اسی دن کے بیے وہ جی رہے تھے معدم ہونا تھا جیسے بہاری اُن کر جائے گئی ہے ۔ ہوں کا ایب وصائح رہ گیاہے جس میں نفش کی آمدور فت کاسلسلہ جاری ہے بہار تر وہ کئی برس سے تھے۔مگر تھیلے ای*ب برس سے بہت جو کا مریم شروع ہو چ*اتھا ایجی

دوجاراه پیلے عبداللہ ملک کی والدہ مرحومہ کا جنازہ پڑھانے تشریب لائے قر حیلانہیں جاتا تفائد بہان سکتے تنفے نابول سکتے تنفے ۔بس واس نمسہ کا مجاؤ کھرم باتی تفا۔ دوا دم بورے سمارے آئے جنازہ پڑھا یا اور چلے محکئے ۔ کیس نے اسی وقت محسوس کیا تفاکہ ایک مہتری چیرتی قبرہے ۔۔۔ ممان کیک دوفیش ۔

نام تواس صحوب میں اُن کا اس دفت بھی گرنے رہاتھا حب امیی اس پرد کے نوجان ساطیستی برھی تنبیں سقے۔ کوئی نیتا بیس برس بیک لائف میں برکیے ، کئی جنیں و کے جامع سن المحدیث مغربی پاکتان کے امیر توسطے ہی، بین بہت حینیں و کینیا کے جامع سن المحدیث مغربی پاکتان کے امیر توسطے ہی، بین بہت گرشنے لیلے سنے جان ان کا احرام کمیال مذب کے ساخت موجود بھا۔ قرآن کے معانی و مطالب سے کما حفا گاہ سنے جنی تغیبر سی بھی کلام اللہ کی لئی عابی ہیں انکے مذب سا مطالب سے کما حفا گاہ سنے جنی تغیبر سی بھی کلام اللہ کی لئی عابی ہیں انکے مذب اس سے منصرت بخربی دافق سنے مجنی تغیبر سی بھی کلام اللہ کی لئی تغیبر کی انتظام میں ان کی تشریحات و تبیات و تبیات

اس حینفت سے شابد کم ہوگ واقف ہوں گے۔ بنجاب کے علماد ہیں سے وہ بسطے عالم دین تنفی جنوں نے خلاف بسطے عالم دین تنفی جنوں نے کر مکب خلافت کے زمانہ ہیں انگریزی کھکومت کے خلاف وعظاد ا بہا پر جم کھولا۔ بیلے شخص تنفی جنوں نے امرتسر میں انگریزی حکومت کے خلاف وعظاد ارتبا دکا سلد نشروع کیا اور یہ نشرف تاریخ نے اُن کے نیرد کیا کہ وہ سیوطا، اللہ ثناہ نجاری کومنبو فحاب کے جمود سے کھینچ کرچھا دو غوا کے میلان میں اُٹھا لائے۔ خود ثناہ جی تھی اعراف فراتے تھے یہ واقعہ ہے کہ امرتسر کی دہنی زندگی میں سباسی ہمجل کوالنے کا آغاز انہی کی مدولت ہوا -انہیں بنجاب میں علماء کی حبگ آزادی کا مبلا سالار کہا جا سکت ہے وفات کے وفت اُن کی محمرت رہی تھی۔ اخباری روائیوں سے مطابق ۱۸۹۹ میں پیدا مبوئے۔

ہب کے دادامولا ناعبرالنہ فزنوی افغالت نان سے مبلاد طن ہوکرآئے تھے۔ ابتداءً دہلی رہے ، بچرلا ہور جیلے آئے۔ آخرام تسرکو اپنی متقل قبام گاہ نبالیا اور دہیں کے ہوکے رہ گئے۔ اُن کی تبک نعنی رُدُحانی ملندی اور حراُت واستناء کے منعلق بے نماروا فیات زبان دعم ہیں۔ دوروائیتیں علاّ ما قبال ٹنے کی ہیں۔

دہلی ہیں ضف تو 2 ہ ، ۱ ہی سائر ھستی کا زہانہ تھا۔ گورا فوج نے جاروں طرف گولیوں سے ہلاکت کاطوفان اُٹھا رکھا تھا مسحدیں اوران کے گردونواح کا علافہ خصوب سے اس قتل ما کا مرکز تھا۔ طہر کی نماز کا وقت ہُوا تو آب سے دکے حوض برآ گئے۔ گولیاں جلتی رہیں ، را ٹی برا بر کھڑ کا محس نرکیا ۔ اس معجز نما جزائٹ کود کھیے کر تفتدیوں نے بھی جوصلہ کیا اور گولیوں کی او میاڑ ہیں وصور کرے نماز ہیں لگ گئے۔

دور اوا قد علامه اتبال من اكب كمنوب مين الحماس:

"حدیث کا سبق بیرهارہے نظے کسی نے مطلع کہا ۔ آپ کا بیٹا قبل ہوگہا ہے۔
آپ نے براندو سناک خرئنی ، ایک منط خاموش رہے چیرورس وینے سکے میں مولانا داؤر وغرزی گاسی مومن و مجا هدا ورعالم وانٹیج انسان کے پوتے نظے ۔
اس خاندان کوا مرتبر ہیں جوا تمیاز دیٹرٹ حاصل ہوا ، اسی کا نیتجہ نظاکہ غزیز بال کے نام سے ایک علم سنوب ہوگیا ۔ اسی محلم ہیں مولانا داؤد غزیزی ٹنے مدر شغو تو ہے جاری کیا۔
یہیں سے ہمنت روزہ "توحید" نکالا ۔ پھر اپنے جیا عبدالوا حد غزیزی کی دفات کے بعد لاہورا کے وربہاں جا مع مسحد حینیاں والی میں خطاب کا منصب سنبھالا ۔

تحرکب خلافت میں سابسی زندگی کی راہ پر شکلے اوراس وقت کلمة الله اورا وارہ حق مبند کیا حب آزادی کا نام لیفنے برزبانیں کا ف کی جا نیں اورا لقلاب زندہ باد کہنے کی بادائن میں کوڑے کی تقفے۔ کہلی دفعصُور میں جمعینہ العلماء کی کہنیا در کھی ، خلافت کمیٹی بنائی تین سال بامشقت فند ہوگئی۔ دور سری دفعہ ۱۹۲۵ء میں کیوٹے گئے۔ تعیسری دفعہ ۱۹۲۵ء میں سائن کمٹن بائیکا لئے کی تحریک میں دھر لیے گئے۔

مجس احرار قائم بُونی تراس کے بابیوں میں سے عقے۔ مدت العمر حزل ہجرشی رسبے بخریک مختبہ میں ہوئی تر دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تر دوسری میں مناز میں گرفیان آن المرائی ہوئی دفعہ قید ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تر دوسی سے آف اللہ بالکجیٹ میں گرفتار ہوگئے۔ اور بہدوستان جھوڈ دو "کی بخریک میں تقریباً نین مسال جیل میں رسبے ۔ ۲۵ م ۱۹، میں صور برکا گڑس کے صدر شیخے گئے۔ الکیش لڑا اور دوبارہ صُوبائی ہمی دومار بولی کئے۔ ۲۱ م ۱۹ میں میں آگئے اور دوبارہ صُوبائی ہمی ہوکر کہ مرتب میں میلے گئے۔ باکستان بنا ترعوا می لیک میں آگئے اور دوبارہ صُوبائی ہمی کے ممبنتی میں جیلے گئے۔ باکستان بنا ترعوا می لیک میں آگئے اور دوبارہ صُوبائی ہمی کے ممبنتی میں میلے گئے۔ باکستان میں ایک میں ایک میں ہوگئی ہوئی ہوئی دوہ میں درہ سے خارج تھے، لیکن ضمر کا کاروبا رائن کے میٹ میں خریا کاروبا رائن کے میٹ سے خارج تھے، لیکن ضمر کا کاروبا رائن کے میٹ میں ہے خارج تھا۔

روابنی علماری طرح نه توبیوست سے اُن کاخمبراُ تُفاتھا اور نه و اسپنے اُوبِرِ کمنت م عاجزی طاری کیے رکھنے کے قائل تھے۔ وہ عاجزوں میں عاجز تنظے اور شخبروں میں شخبر۔ وہ اکیب سیچے موحد تھے۔ اُنہوں نے شرک سے بے کریر کا زنک کا خوف اسپنے ول سے نکال رکھاتھا۔

میرے سانھاُن کے مرائم ایک زمانہ سے سنھے۔ ان تعلقات کی عربیب سال ہوگی۔ وہ اکب راہنما بھی تنھے، بزرگ بھی سنھے ۔ دوست بھی سنھے نیفین بھی سنھے معلم بھی ننھے، م ملاق بھی سفظے ، سہنوا وہمخیال بھی سفظے ۔غرص میرے لیے وہ بہت کچھ سفظے یئیں ان کے ساتھ ۱۹ ہو ۔ سب ھی ۱۹ ہور سنٹرل جیل میں رہا۔ انسان جیبا بھی ہوا در سب عصلہ اور طرف کا ہوجیل کے دن نگا کردیتے ہیں۔ مولا ناجیبے با ہر نفط دیسے ہی اندر شفظے ۔وضعدار ، باغیرت ، انتجع ، نستعلیق ۔مجال سب بول جال میں کوئی سالفظ غیرض در از می برکہ بی کرئی سالفظ غیرض در از می برکہ بی بیک کردن کسی عرض والتجا کے درواز میں برکہ بی بیک کردن کسی عرض والتجا کے درواز میں برکہ بی بیک کردن کسی عرض والتجا کے درواز میں ملکہ اس جیت کرنے ۔ زبان و بیان پر انہیں قابو ماصل تھا۔خطابت و خورید دونوں میں ملکہ — جس سے ان کے خیالات واظہار کا پر ایم خیر گیا نظا۔

مولانا الوائعلام آزاد سے امہیں جو نعلق خاطر تھا ، بدر شتہ بھی ہمارے دست نندگی اساس تھا۔ وہ سباسی اختلا فات کو تعلقات کی راہ میں مزائم نہونے دہ بنتے تھے جس سے سلنے سرا یا مخبت اور سرا با سنفقت ہوکر سلتے۔ وضعداری کا بہ حال تھا کہ میرے جوان معائی اقبال کا انتقال ہوگیا تھ بنین دن کک بالا ترم آئے دہ ہے۔

" چِنان ار طرے سوق سے بڑھتے مہینہ خوبیوں پرنگاہ رہتی کھی عبیب بینی یا عبیب جوئی نہ کرنے بلکہ اس کو بدبینی پرمعول خواتے۔

ابک دفعہ چان سے کی عام ملد پر نفرش ہوگئی توفن پر اُو کا، در نر سیکارون دخه ان منفقانه الفاظ میں اظہار خشنودی فرایا کہ ان کے بزرگان النفات کی دستوں برجرت ہی تی کہم جیسے سے مابدادگوں کے سیے بھی ان کے دل میں جگہ ہے۔ جن و فون چان سے قادیا نبول کا نعافت کی در من جا ہوگوں سے قادیا نبول کا نعافت کی ان کے دل میں جگہ ہے۔ جن و فون چو گول سے قادیا نبول کا نعافت کی کیا ہوئے کہا ت بحد بی اور میں کہا ، کیسے کیسے کلیات بحدین زبان پر لاتے ہے بازی اور میں کہی کہا ت بحدی کا فیصل ہے اور میں کہی کہنا رہا، مولانا! یوسب آب ا بسے بزرگان سلف کی نگاہ کرم کا فیصل ہے۔ وہ فرانے سے ہی کہنا رہا، مولانا! یوسب آب ا بسے بزرگان سلف کی نگاہ کرم کا فیصل ہے۔ وہ فرانے سے ہی کہنا دیا جو بھی جگادیا ہے۔ البی ہی میں تو بوا ہے ، لا ہور میں العجد شب کا نفر نس کا سالانہ انتہا و نتھا ہے تھا ہے تو ک

احبلاس کے وہ صدر سخفے ا ورمیں آخری مفرّر۔ ایک لاکھ سے زائدمجع -محجُوالبا کُہْگار والرهي مُوخيس صاف ، كهال كهال سيه الله واليه اوردين واليه نهيس آئے تھے۔ ئیں بول رہا تھا اورمولانا انتحارینے ۔ان کی نوانی ڈاڑھی پر نسوؤں کے موٹے مٹے نے . تطرے بہدرہے تنفے اورکس کس اداسے وہ کھائیں دے رہے تنفے۔ غور كرو، دان كمال سنع كمال آگئى،كننى گمرى بهرگئى- وكيفتى انتحول ان لوگول کا فافلہ ہی رُولیہ سن ہوگیا ، ہو ہمارے فافلہ کو آزادی کی منزل برلائے تنے۔ اُنہوں نے تنی مدوجدكى، كننى صنبين المائيس ، كنف غرسي ، كنف صدف برواشت كيه رات أن کی، دن کسی کا - ہارے ہاں اردونٹریں نیجائی شعردرج کرنے کی عادت منیں کبومکہ قلعهٔ معلٰی کی زبان برآنج آتی ہے، ور نربردا کا بیرمصرع کتباحسب حال نفا: ظ بردا ساں درخال دی کرے راکھی میوہ کینے نے کھان تصبب والے (برواسبیرون درخون کی آباری کرا ہے مگرحب کیل لگتا ہے تودوسرے کھاماتے ہیں دنصیب والے ) بین محنت اس کی اورحاصل محنت دُورٹرل کا ہولیے )

## مولانا داؤدغزنوي

سيدرنكس احدحفري

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عدمیں انہیں اپنا وطن حیور نا پڑا ، اوروطن کے ساتھ بہت سی ناباب چزوں سے بھی دستہ وار جزار بڑا ، انہوں نے دستہ واستقامت میں کوئی فرق سیں آیا، انہوں نے خطبات کا سلسلہ بھی مباری رکھا، جاعتی سرگرمیوں بیں بھی قائدانہ طور پر حصہ لیتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ شیش محل روڈ برانہوں نے ایک ملبند پا بیع بی درسگاہ بُوری شان کے ساتھ ہے مقائم کردی۔

مولانا کا داتی گنب خانه متعددا متبا رات سے گنبنه گوم کهلا نے کاستی تھا۔ ہر علم وفن سے نتی بہترین کمابول کا دخیرہ ان کے باس موجد متعااور جو کیجے تھا وہ اس بر قافع نہبس محقے، ہرماہ اس میں گرال بہااضافہ ہوتا رہتا تھا۔مصرا در بیروت وغید کی تازہ ترین مطبوعات گرال فیمیت پر وہ خریدتے تھے اور بڑے ذوق وشوق سے ان کا مطالعہ کرتے تھے، کیس نہیں کہ سکتا ابینے نایاب گنتب خانے سے عاربتہ وہ دُوسرول کو کتا بیس دیتے تھے یا نہیں ؟ لیکن دونین مرتبہ مجھے مرحمت فرادی۔ بیش آئی اور مولانا نے از راہ کرم فراً مطلوب کتاب مجھے مرحمت فرادی۔ مدان سرم سرمات دی کھیں۔ و من بون تی ترین ورندن نی تا ہوں میں ایک جد

سکین صب والسب آبار تو اسینے ویرینہ تخربات کوعل نظام محیکران برِنظ تا نی کی صنورت محسوس کرنے لگا۔

مولانا نے جس جاعت کو بھی نزف قبولیت بختا، پورے فلوس کے ساتھ اس کی فدمت کرنے رہے ۔ ہیں وج بے کہ مرکمت فکر میں وہ عزت اورا خرام کی فظرے دیکھے جانے تھے۔ ان کی دبانت فکر مرطرح کے اختلافات کے باوجود اسولِ موضوعہ کی طرح اپنی گارمسلم تھی، اس زوانے میں کسی تحض کا یہ مقام وسیع ماصل کر لیاب بڑی بات ہے اور یہ بات اس نخف میں بیدا ہوسکتی ہے جودا قعی بڑا ہوا ور کوئی شبہ بیدا ہوسکتی ہے جودا قعی بڑا ہوا ور کوئی شبہ بیدا ہوسکتی ہے جودا قعی بڑا ہوا ور کوئی شبہ بیدا ہوسکتی ہے جودا قعی بڑا ہوا ور کوئی شبہ بیدا ہوسکتی ہے جودا قعی بڑا ہوا ور کوئی شبہ بیدا ہوسکتی ہے جودا قعی بڑا ہوا ور کوئی شبہ بیدا ہوسکتی ہے جودا قعی بڑا ہوا ور کوئی شبہ بیدی ہو ہوا تھی بیدا ہو اور کوئی شبہ بیدی ہونے کے ساتھ کے دور بیدی مطلبی و میلیل مقط

صبح تک وہ بھبی مذہبے دائی تونے اے بادِصا یا دگار شمع بھٹی محفل میں بروانے کی خاک www.KitaboSunnat.com

## حضرت مولانا سید محکردا و دغر او ی میار میشنید دمین

مولانات پر محد داوُد غرنوی کے مام نامی سے میں اس صدی کے تبیرے عشرے کے اوا خر میں ثناما ہوا محب کمیں نے اپنے ایک اساد بودھری سردارضاں کے نام آنے والے ایک بنة وارا خارد التوحيد كامطالع شروع كبار بداخارام نسرس حضرت مولاناكي زيرا دارت تَنَائِعُ بِرَا تَمَا - مِينِ أَن دِنوِن كُورِمِنت بِا في سكول رامون صناع جا لندهر مِين نوبِ جاعت كا طالب علم تھا۔اس کے بعد مجھے صرت مولانا کو احرار ، کا نگرس اور سلم لیگ سے بلیب فیروں سے مرگرم عمل دیکھتے کے مواقع ملیّہ کا تنے رہے کیس نے ان کی بنجاب اسلی میں معرکہ آراء تقريرون في سول انبله ملري كزي " وان " اور" نوائے وفت " ميں داور انگ سمبي كى المبلى مِن أَن كَ آمني سامني بشيف كالطف عبي الحابا . آخر كارسا ١٩٥٥ مين مين ان كے نناز نبايد بنجاب أمبلى مين حزب اختلاف كع بنجول بربطيف ك أعزاز سيمفتح بجى موا يحضرت مولانا میرے بیج فیلو تھے۔ ۱۹۹۷ء کے دورالی ای کے بیلے انتخابات کے موقع براکنول نے ادکاڑہ ی المجدیث تنظیم مبری حابت برآماده کرنے کے لیے انجن کے ایک عمده دار جناب مولانا معین الدین تکھوی کو اپنے و تخطول سے ایک رفعہ کھاجیں میں مصرت مولانا نے فرمایا: · میاں محد شفیع امبلی کے نثیر ہیں، ان کی مدد سے گریز ندکیا جائے۔" بمولاناكى كريم النعنسي تفى كه وه مجه سے ايك نياز مندكى اس طرح ماليف فلب فرطتے عفے۔

حصرت مولاناً سير محددادُ دغز نوي امكِ انتها بي خولفبورت ، رعنا ا درمتوازن انسان مخفي ـ

عجے یا دہے کہ حب وہ بنجاب میں کا نگرس کے صدر منتخب ہُوئے تر ہندوتان کا مُرکے امتگار
متعبہ لاہور (ممارا ندرروب) نے مولانا کے حن وجال بر نصف کا لم کے برابر ڈرپیج کھا۔
مولانا علم ونفلل کے سمندر تھے۔ وہ ابک غظیم مقرر تھے۔ باربیا نی آ داب سے خوب آگاہ نے۔
انہیں اللہ تعالم فضا کہ عبداللہ ملک کی والدہ کا انتقال ہوا تودل کے عارضے میں منبولہ ہونے کے
اور خوا ایک و در دراز قرستان میں نا زجازہ پڑھانے کے لیے نشریف لائے۔ انہیں بہر علات
بریہ بنایا گیا تھا کہ مرحومہ نے وصیّت کی مفنی کہ ان کی نماز جازہ صفرت مولانا پڑھا ہیں۔ میں
بریہ بنایا گیا تھا کہ مرحومہ نے وصیّت کی مفنی کہ ان کی نماز جازہ صفرت مولانا پڑھا ہیں۔ میں
اہل سنت وا بھا عب میں بر بوری مکتب فرکو ہیرو ہوں اور اس کیا فاسے دیو بندی مکتب فوکر
کاکسی صدیک نقا در اور ہوں مصفرت مولانا نے مجھے انتہائی شفقت اور مخبت سے بہمجا لے کی
کوششن فرمائی کہ دیو بندی بھی اسی طرح مسکرا مام ابو منیف سے بیرو ہیں جس طرح بر بوی ان کے مقد میں در ایون میں مرحومہ بر بوی ان

ایک مزنبرمیرسے اخبار اقدام " میں بربلوی ، و با بی کے موضوع پڑ منکلر " دصنرت مودی محالم ایم علی جنی ) اور آلا معتصام " کے البہ بیٹر کے درمیان مجت جن کلی ، نوا کی دن حضرت مولا بائے مجھے بلا کو منسبحت کو بند کر د باجائے ، اس لیے کہ ازاد مملکت باکتان بین معاول میں تفرقہ بازی سے نئی مملکت کے استحام میں رخنہ اندازی ہوگی۔

حضرت مولانا اکبی عظیم انٹی امپرلسٹ سے انہوں نے بدا بھی طرح سے محوس فرالیا تھا کہ اسلام اور سلاف کی سب سے بڑی ڈشن برطانوی امپرلزم سیئے جس نے ان کے دین کو Suavers کرنے کے کسی موقع کو با تقدیسے جانے نہیں ویا اور جس نے ملائش سے لئے کرمغرب اِقسانی تک مطافول کی سیاسی آزادیاں ملب کرد کھی ہیں، اس بیم مطافول کو سیاسی آزادی سے بھرہ ورکھنے اور اسلام کو ان کی افغادی اور اختماعی زندگی میں مؤثر انجر فیرا ور افقلا بی کردارا واکرنے کے لیے اور اسلام کو ان کی افزادی اور زمین مِندے با بر کیال وباجلے یے بانچ انہوں نے ایک مرد فیا ہم میں موردی ہے کہ انگریزوں کو سرزمین مِندے با بر کیال وباجلے یے بانچ انہوں نے ایک مرد فیا ہم

کی ی ان بان کے ساتھ برطانوی امپیرلزم کے نگین حصار کے خلاف معرکہ میں جعتدایا اور اسس راستے کی صعر بنوں کوخندہ بیٹیا نی سے بر داشت کرنے ہوئے قبدو بندکی آ زمائنوں میں ثابت قدم رہے۔ اُنہوں نے احرار" اور کا ٹؤس کے بلیٹ فارم کواپنی انٹی امپر پسٹ دسامراج ُونٹمن ) سرگرمیوں کامرکز بنایا ، کین حب ان بریہ واضع سرگیاکہ انٹی آمپیرازم کی جنگ خم بونے کو آدہی ہے اوراب نیٹے مبندوتنا ن میں ملمانوں اوراسلام سے حفظ و نفا کے بلیے حدوجہ کرنے اسی طرح صوری ہے جس طرح انبیویں صدی کے اواخراور مبیویں صدی کے آفازسے انگریزی سامراج کے خلاف جهاد میں حِسّہ لبنیا صروری تھا تواکہوں ہے ایک مروسلان کی ہی بھیبرے کامظاہرہ کرنے ہوئے ملم مین شموریت کا علان کیا۔ وہ وارسے یہ وائنک مسلم کیک کا بیسیٹ فارم سلانوں کی انقلابی ساسى مدوحد كانشان بن محيكا تقا مسلم كيك اسينة فامدًى زير قيادت برصغر بين لمانول كے ليے حق خودارا دہت کے لیے *جنگ حاری کرچکی ھنی م*ولانا نے اس جا دکی اہمیت اور نوعیت کا اصاس فراتے ہی اپنی ان مبین بها قربانیوں کے ریجار ڈکو جو وہ احرار اور کانگریس کے ملیسی فارم سے انتخلاص وطن کے لیے تعمیر کرسکیے تفتے فراموش کرنے ہُوئے قائداعظم کے ثنا مذاتبا مرتح کیا کیا گان كوكاميا بى سے بم كاركرنے كے ليے بجر رؤرحت لينے كا اعلان كيا۔ان كے اس اعلان معلم ليك كومے مدنقویت ماصل ہونی ً

جب ، ہم ١٩ ميں خصر وزارت كے نتفى ہونے كے بعد بنجاب ميں فرقد وارانہ ضاوات كى

Δ

آگ عظرک ایٹی نوھنرٹ مولانا نے بنجاب کے فنگنٹ اضلاع کا دمیع دُورہ کرکے انسانی خون بہائے مبانے کے ضلاف مہت در دمندی سے دن رانت کام کیا۔

مجي حضرت مولانا كوفريب ترين زاويرست ديكين كامو فعراس وقت ملاحب بنجاب مين مارننل لارکے نفاذ کے بعدمیاں ممتاز دو نبایذ کی درارت کوختم کرکے ملک فیروزخاں نون کوافتار سونیاگیا۔اس سے پہلے میں حرب افتدار کے بنجوں براور مولانا حزب اختلاف کے بنجوں برائے سامنے بیٹیا کرنے تھے۔ دولمانہ کے رخصت ہوتے ہی اپورٹین کے وہ تمام اراکین من کا تعلق جبلع ملم كيك بينى مدوك كروب سے نفا واتوں رات حزب اختلاف سے حزب افتدار كے قالب مي وعل سكة اورسركارى بنجرل يرما بلطه، لكن جن وكون ف الوزليشن بنجول برميال عبدالباري مرحوم كاساخته وبين كافيصله كباءان مين حصرت مولانات برحمه داؤد غزنزي بعي تنامل عقير حسنرت مولانا البيے وسنے وارانسان كے ليے بيئن نه تقاكداكيب غيرتمهوري عمل كے تخت وزارت یں تبدیلی سے وہ بھی اپنے ساسی موقف میں صلحت کے زیرا را تبدیلی کر لیتے یا دھ میں لئے حزب افتدارك بنجول كوهيور كرمزب اختلات مين بليضنے كا فيصله كيا يـ ميں ايک فيرجمه دري عمل کے ذریعے وزارت میں تبدیلی کے خلاف ہونے کے علاوہ یونی نبٹوں کے ہاتھ برساہی معیت كرنے كے ليكر فيت برتيار نبين عنا پنانج حب مياں ممتاز دوننا مذاوران كے داڑھا فی درجن سائفی سلملیگ سے نام نهادو فاشغاری کے ڈھکو سلے کی بنا پر برستور وزب اقتدار کی نیوں بربيط رسخ يس حضرت مولانا كے بنج بران كے ساخدوالى سبٹ برا بيليا و الائله ميں اور لينن كے بیخول برنووارد تحاليكن ايوزين نے مجھانيا كيرٹري حزل يُن ايا مياں عبالباري اسس ننظَى عَنَى البِذِلِينَ كَے فَالدُمْنَتَخِبِ مُبُوسے ۔ بارٹی میں گل گبارہ اراکبین تنقے جن میں دویغیرسلم مطر مى اى كبن اورمطر شكها بيى شامل سخف - اس نغّى مُغَى الوزيشْ نے اكثريتى بارقى كو بار با ناكول جينے چېركئے۔ اس در رسال كے عرصى ميں من خصرت مولانا كوببت فريب سے ديكيااور كين أنكح انداز كا إدرط بتبزعل سع بع حدمتا نزيوا - وه يار في كي مثيتك مين يهينه مفره وقت

برنزلب لاتے ادراگرکی وج سے نشریب مذلا سکتے انواس سے متعلق بینیجی افلوع و بیتے یحب بارٹی کی مٹینگ میں ننرکت کرنے توبات ہمینہ مدلل اور لیقہ سے کرنے وہمینہ نغمیری رُخ اختیار ' 'کرنے۔ دین کے معاملات میں مجھی نفاق برداشت شکرنے عوامی مسائل بریمبنیہ محروم طبقوں کی ترع نی فرانے ۔ اسبلی کی کارروائی میں مے میستندی دکھانتے اور حب بھی کسی مومنوع برزمار کھولنے وان ك منه عبول عبرت عفي فتم نبوت كى خريب بين عوام يركيه كمفطرون برسيد ملول اور برا فرونسة تنفے۔ اُنہوں نے اسمبلی میں اُنک قرار دا دبیان کی جس کامفندم بین تفاکہ جن **اُرگوں** کو فبادات کے دوران نفضان اُطھانا بڑا تھا، انہیں حکومت کی طرف سے معقول معاوضہ دلایا

تنحريس ببركمنا جابتنا بول كدحب بنجاب إسمبلي كحالاكين كآثين طازامبلي كمالاكين نتخف کرنے کے لیے کیا گیا اومولانا کی خدمت میں بڑے بڑے سرمایہ داراً مبدوار کورے چیک لے كرماصر برنے رہے، كين مولانا نے ان كى بات سنامجى كوارا مذكى أينوں نے اپنے بازيانى ليُرميان عبدالمباري كوهي نها بين صفائي سے بتا يا كمه ان كا دوٹ محامد مترت مولانا عبارات ارخال نیازی کے لیے وقف ہے۔ جنام مولانا اپنی مواری کا انتظام کرکے اسمبلی حمر انٹرلیف لاسٹے اورابنے ووٹ کا PREFERENCE مولانا نیازی کے حق میں دما اور دوسر FRE FERENCE ( ترجع ) مبال عبد المباري كم تن ميں -اس كے ليد مجھے كلے لكانے كے لبداینے دفتروایس ننزلیب کے گئے۔اللہ تعالی سے دُعا ہے کہ وہ ابینے انتها فی رہم سے صنتِ مرلانا کی مغفرت فرمائیں اوران کے روحانی مقامات بلندکریں۔

مولانا داوُدغزلوی چنربادیں

ولكوا ساراحد

www.KitaboSunnat.com

را قرالحودن اگرچ ، ۱۲ وست ۱۲ هزئک بینی مسلل سات سال سبداد تعییم لا مورمین مثیم ریا کیکن ایک محفوص نقط دنظر کے شدید غلبے کے سبب سے صورت مال کیجد الیاق دی کہا کیک فاص صلفے سے باہر کے کسی صاحب فضل دکال سے کلاقات کی خواہش کیمی پیدا نہ ہو سی اس حصوب بدخیال آتا ہے کہ اسی لا مور میں مولانا امغی محدوس صاحب، مولانا احموعی صاحب اورمولانا واوُد غزوی علیم الرحم موبینی عیبیں موجود تقییں جن کی ٹرتا نیز صحبت سے استفادہ کیا ماست تھا، لیکن نہ کہا گیا تو شدید فرومی کا احساس ہوتا ہے اوراس میں مزید کی اس شاہرے سے بیدا ہوتی ہے اس قول کے مطابق کد : ع میل ہوگئیں!"
سے بیدا ہوتی ہے کہ فالت سے اس قول کے مطابق کد : ع میل ہوگئیں!"
آج کا لا مہوران تینوں بزرگوں سے فروم ہوجانے کی نباء بروافعتہ ویران نظراً تا ہے اوراس الیا ہوگئیں!"
اوراب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ صورت کب بیدا ہوکہ ع :

تعبیم سے فراخت سے بعد حب منٹگری (حال سامبوال) میں آقامت بند برہوا آنو کچھ ہیء صے بعد معین دحوہات کی بنا پر دل و دماغ پر اس مخصوص نقطۂ نظر کی گرفت کو صبلی بڑنی نشروع ہوئی اور کٹا ہیں اس خاص علقے سے با مرسے لوگوں کی جانب بھی منوّح ہو کمبل نِفان سے ان ہی دنوں منگری میں ایک بڑی المجد نیٹ کا افز نس مولانا عبد لجبیل صاحب کی پہیع و واجن مسجد میں منعقد مہولئ و اور زمعتوم مسجد میں منعقد مہولئ - اس کا نفرنس میں بہلی بارمولا نا دا وُدغز نوی کو دیکھنے کا موقع ملا اور زمعتوم کیوں محصل میں مولانا نے اس موقع پر جُبعہ کا مطلبہ ارتبا و فرایا - میرے دل نے اس خطبے سے گرا آنر قبول کیا اور میرے دل نے براس کا البیائی تنافق نئیت مواکد آج کم و مین گیارہ سال گزرجا نے کے بعد بھی کیفیت بر ہے کہ جیسے میں مولانا کو خطبہ و بینے میں مولانا کو خطبہ و بینے میں مولانا کو خطبہ و بینے میکھ و میں ہوں ۔

میرے بلیے اس نطیعے کی سب سے زیادہ مؤثر چیزوہ بلاکا سوزا ورانتا کا در دنھا ہو اس کے ایک ایک لفظ میں رجا اور نسبا ہواتھا ۔ تقریبے دوران مولا ناکی انکھوں میں نمی تو ا زابتدا یا انتهارسی، کیکن دوا کب بار تو فرطرر تنت سے میزیات بالکل ہی بے قابو ہوگئے۔ خصوصًا مجھے المجتی طرح یا دہے کہ ان صحابی کا نذکرہ کرتے ہوئے جہوں نے نبی اکرم صلی اللّٰہ عليه وسمّ سے اپنی اس خوام ش کا الحار کہ بنے اکم علیہ وسمّے میں آب کے ساتھ دہنا جا ہماہوں " ا ورجن کے حواب میں حضور صلی اللّٰرعلیہ و تم نے ارشاد فرما یا تھا کہ اطمینان رکھیے'' آ آر وع مَے مَنُ أَحَبَّ "مولانانے بركه كربے اختيا رزار ونطار دونا نثروع كرديا تفاكہ" إلى افورس الهٰيں دصحابہ کو، کن ہاتول کی خوامنن ونمنّا تھی اور ہم کن خواشات کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں !!" راقم الحردت كااس سے پہلے كاعام مثاہرہ چرنگہ بہتھا كہ عام واعظین و ناصحین عومًا اور ا بل صربث على بنصوصًا سوزو دروى دولت سي تهى دا من بوت بي اوراس كربكس ان کی تقریروں پرغلطت اورخشونت کاغلبہ ہونا ہے لہٰذا میرے لیے بہ ایک بالکل خلات توقع بات عنى بعد ين جُرل جُرل روا بطاستوار بُوك اورمولا ماكومز بدقر بب سے ديكھنے كاموقع ملا معلوم بواكد رقن اور سور مولانا كي طبعيت كالمتعلّ جزوبن كيُضغ اور تواضع وانحيار كالبر دقت ندبدغلیه رہنانفااوراس کے باوجود کراپینے مسلک کے معلیطیس اونی درہے میں تمجى ملائهنت گرالنه بخى بسكين فلب انتها ئى فراخ تفاا ورخيرا درغُر بى جهاں اور حتنى نظر تى مقى

كلى دل كے ساتھ اس كا عقر ف فوت عضر وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى ) وراس معاملے بيس چيد في بڑے كى كوئى تيزان كى راه بيں مائل نہ ہوتى تقى -

منٹی کے خطبہ مجھ میں ایک انتائی اہم بات ہومولانا نے فرائی داور حب کی جا نب تمام اہل مدیث حضارت کو خصوصی طور پرمتوج ہونا جا ہیں !) وہ بیتھی کہ ''اگر جیم ائمہ ارتجہ المہ ارتجہ المہ ارتجہ المہ ارتجہ المہ ارتجہ المہ ارتجہ المہ ارتجہ اللہ اللہ اللہ کہ مان کی عزت نہیں کرنے یا ان کی فررومز دت سے آگاہ نہیں ہیں۔ فدا شاہد ہے کہ جارہے دوں میں ان کا اسی فدراح رام موجود ہے جس قدران کے مقدرین کے دلول میں ہے ، لیکن ہم ان سے اختلاف کرنے پر مجوراس لیے ہوجاتے ہیں کہ مدیث رسول صلی اللہ علیہ وہم کی قدرومنز لت ہمارے دلول میں ان کے اقوال سے ہروال زیا دہ ہے "

اس سلسے میں مولانا نے سامعین (عواکٹر و مبنیترابل صدیث تھے) کوسحنٹ اُلفاظ میں تبہیہ کی کہ دُوسرے لوگوں کی بینشکا بت کہ اہل حدیث حضرات ائمار بعبہ کی قدم بین کمیتے ہیں مبلاوج نہیں ہے اور میں دیکیور ہا ہوں کہ ہارے علقہ میں عوام اس گمراہی میں مبتلا ہورہے ہیں اور ائرار لعبہ کے اقرال کا نذکرہ حقارت سے ساتھ بھی کرجاتے ہیں۔ یہ رجحان سحنت گمراہ کن اور خطرناک ب اور میں مختی کے ساتھ اس کورو کئے کی کوششن کرنی جاہیے "

نیمیڈ کی رائے ان کے بارسے میں بہت سے نتا اس کا جوج اب مولانامر جوم نے دیا کہ وہ اس قابل ہے کر نہری حروف سے سھا جائے اور دین کے تمام خادم اس کو حرزمیان بنایس میری بات س کرمولانا نے قدرے توقیق کے بعد فرمایا:

م الدائر ما حب البن تيمية اورابن عربي دون سي بهار مدررگ بين ابيت آلبس كاختلات كوده حانين البهم خورد بين اورخود ريست بي مين عافيت سمجت بين السمولاناك يران طرائت نشديد تا تزرك سائقه فرائح كرساته بي ان كي آنكهول مين النواشك اواقد بر سي كه مين عرض نبين كرسكا كه مولانا كه اس منحرانه قول سيمبرس دل بين ان كي عرض بين انك دم كن قدراضافه بوا اوران كا احزام كنا برهدك ال کانٹ کہ ہاری تمام دینی جماعتول کے رہنجا اور فرقوں کے بیٹیجا فراخی قلب کی اس نیمت
سے ہمرہ ور ہوجائیں اور اعجاب المسرء بنفسہ اور اعجاب کُلّ ذی دای برایہ کے
ملک امراص سے تنفایاب ہوکر تواضع اور انکسار کو اپنا شعار بنالیں اور اپنے اپنے ملک پر
سعتی سے عمل پراہونے کے باوجود دوسروں کے اکرام قٹویم کی اس روین کو اختیار کرلیں فر
سعتی سے عمل پراہونے کے باوجود دوسروں کے اکرام قٹویم کی اس روین کو اختیار کرلیں فر
سخیاں ختم ہوکررہ جائیں اور صرف وہ اختلات باقی رہ جائے جیے صفور نبی کریم صلی الشطیر ہولیہ اسے اب

ایک منظرسے خطبے اوراکب جیرٹی سی ملاقات سے دل و دماغ تے اس قدراز ایا کہ اس کے بعد حب بھی کھی لاہوراً نا ہوا مولانا کی فدمت میں حاضری ضور دی یے و دمولانا مرحم کو بھی را فم الحروث سے اکب خصوصی نعلق خاطر قائم ہوگیا تھا اور وہ مجھ برز ففت فرمانے گئے عقبے ۔۔۔ ب

چنانچاب بارحب بیں نے مولانا سے مکنوبات مصرت محدّ والف نانی کی مبلداول عارینهٔ مانگی تومولانا نے دایا: " در کار صاحب! اس کتاب کوئیں نے آج کہ کہمی اپنے سے مُراند کیا اور میں کسی دورسے خفس کو بہر کتاب عارینهٔ مند دیا، کسی آپ سے ایک خصوصی شبت مولئی سے جس کی بناء پر انکار منبی کرسکتا " جنانچا بک ماہ کے لیے میں وہ ننو منظم کی لے مولئی سے جس کی بناء پر انکار منبی کرسکتا " جنانچا بک ماہ کے لیے میں وہ ننو منظم کی لے میں میں اسے واپس لابا تواس برنئی چرمی جلد بندھوا لابا جسے دیکھ کرمولانا بہت مؤرن ہوئے اور فوانے لیگے جم مرابید ہی سے یہ اندازہ تھا کہ آپ اس کتاب کے افتی قدردان ہیں۔"

سالند میں والدین کے ہمراہ جج بیت اللّٰدی سعادت نصبیب ہوئی قرمح مرّرمہ بہنجنے پرمعوم ہُواکہ مولانا بھی رابطۂ عالم اسلامی کے تاسیسی احبلاسس میں نثرکت کی دعوت پر تنزلیب لائے نبوے میں ' جنانج فرراً فند نی مصرحاصر مہر کر ملا قات کا ننرف عاصل کیا بمولانا بھی مجھے د بال دیکھ کربت نوش بُوئے۔ دُوس ہے ہی روز رابطہ کا پہلا اجلاس تخا مولانا نے فرایا کہ م اس میں میرے ساتھ میرے بیکرٹری کی حیثہ بت سے ترکن کرو۔ بنانج الباہی ہُوا اور میں ابطہ کی دونشستوں میں نثر کیب ہُوا بی میں سے ایک میں ملک سودا بن عبدالعز رہنے خطا فرنا با۔ اس احبلاس کی روداد ایک علیادہ موضوع ہے ۔ بہاں عرف اس قدر ذکر مناسب ہے کہ تقریب سے قبل ثنا ہ سعود سے مختلف نثر کا برکا تعارف کرایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ دولانا سے طبعے ہوئے ثناہ کے جہرے برعقبدت واحزام کی ایک جبلک مودار موئی جو فاندان غرفور ہے۔ ساتھ آل سعود کے قدیم فلی تعلق کی آئینہ داریتی ۔

مئی میں قیام کے دوران بھی متعدد بارمولانا سے ملاقات کا موقع ملا مولانا کی بڑی صاحرادی جو اس نمبارک سفریں ساتھ تھیں مئی میں علیں ہوگئیں میر تی تی میں کے معابی ملائی ایک میں ماحد نظا ، جنا نجے علاج بھی میں نے مہی کیا اور سرکاری بسپتال سے ادوبیھی میں ہی حاصل کرتا رہا ۔ مولانا اس سلسلے میں ایک ایک تعدم پرازراہ شفقت تشکر وامتنان کا اظہار فرما تے رہے ۔ ادھریس ان کی اس خدمت کی توفیق با نے پراللہ تعالی کا نسکوا داکر تا رہا ۔ عرفات سے والبی برمولانا کی ابن طبیعت بھی ناساز ہوگئی تھی ؛ جنا نجہ ان کی جاسب سے قربانی تھی میں نے ہی کی ۔ برمولانا کی ایک طبی میں ہے ہی کی ۔ قیام می کا ایک واقعہ جو اگر جہ برا وراست مولانا کی ذات سے تعلق تو نہیں ہے ' تاہم میں نام میں نے ہی کہ بہت سبنی ہموز ہے ۔ عرض کرتا ہوں ؛

میرے ایب عزیز جوانک طویل عصد سے سعودی عرب ہی میں مقیم میں اور مسلکا اللہ دریت میں میں مقیم میں اور مسلکا اللہ دریت میں میں مولان کی جانب سے قدر سے سو وظن میں میتلا تھے اور جا فظ عباللہ جانہ مات دوران ان دوبڑی مرحوم سے گری عفیدت رکھتے تھے۔ میں نے مکم محرص قیام کے دوران ان سے متعد دبار کہا کہ چلئے میں آپ کو مولانا سے ملواؤں لیکن وہ ٹال جاتے رہے جمنی میں ان سے اتفاقا طلقات مجوئی قرامنوں نے فرمایا کر جانہ جانہ کی منزل میں جا فظ عباللہ صاحب روبڑی تشریب فرماییں ان سے ملاقات کراؤں۔ مجھے کیا تمذر میں جا فظ عباللہ صاحب روبڑی تشریب فرما ہیں ان سے ملاقات کراؤں۔ مجھے کیا تمذر میں ا

نحان کے ساتھ حافظ صاحب کی خدمت میں حاصر ہوگیا۔

عا نظ صاحب مردم کےار دگر د اس وقت بچاس سالمحہ افرا**د کا مجع** نھااور حا فظ صا نود توخامونٹن بلیٹھے مختے بیکن اُدھیر *عُرکے ایک صاحب پاکستان میں جاعیت ا*لمحدیث *کے* ا اس کے اختلا فات اورمولانا واؤدغزنوی مرحوم مسے اپنی شکایات کا تذکرہ کررہے تھے۔ میں کچے دریز نوصبر کے ساتھ سنتار ہا <sup>ب</sup>لیکن بھیر محکم سٹے سنر رہا گیا اور میں نے قدرے درشتی کے سامقہ عرصٰ کیا۔ '' حضرات ! آب بیال پاکسان سے دواٹرھانی مزارمل دُورانک بنفیس مقام پرتشریف رکھنے میں کیا اس حکم بھی یہ ممکن تنہیں کہ وہاں کے اختلافات کو محبلا کہ ماہمی اتخاد اوراعمادی فضا پیدای ماسکے ؟" میرے اس طرح اماک تو تورد لانے برجمع سّالے میں آگیا اورسب **بوگ م**ا فظ صاحب مرحوم کی طرف دیکھنے گئے ۔لیکن خدارمت ْ نازل فرا<sup>کے</sup> ان کی دُوح پرکه ُ انہوں نے میری ممّل تا ئبدئی اورَ حکم دیا کدان معاملات کا تذکرہ دوران حج زكيا حائے ـ سانخدى كفن كائرخ مواركركجيد وعظ ونصيحت كاسلسد نشروع فرما ديا! مدینه منوّره میں مولانا کی صحت زیادہ خراب ہوگئی تھی اور دل کا دُورہ بڑگیا تھا ۔ لہٰذا کچینازیں بھی مولانانے مجبورًا اپنی قبام گادہی را دا فرائیں کہین سحد نبوی کی جماعت سے فروى بريند بدرنج اورا فسوس مولانا كومبة باتها ادرحب بهي طبيعيت ذراسنبطتي مفي ملاناضور مسجد منوی میں حاصر مہوکر جاعت کے ساتھ نمازادا ذما نے تھے۔

اکب در تبر سیر نبری میں مغرب کی نماز کے لیے میں مولانا کے بالک ساتھان کے کندھے سے کندھا ملاکر کھڑا ہوا اورا بنی کرانی عادت کی نباء پر میں نے کبیر تخریر سے قبل ہی تطورت اِن وجہت وجہی . . . . الخ پڑھا تومولانا نے فوری طور پر تھیجے کی اور فرایا کہ یہ دُعا "جیر تخریر کے بعد پڑھا کرو، جنانچ اسی وقت سے میرامعمول مبل گیا اوراب اکٹر الیا مہونا "جیر تخریر کے بعد پڑھا ہوں، تومولانا کی بنھیجت اور اس کے ضمن میں خود مولانا یا وقبطتے ہیں۔ الند تعالیٰ ان بررم فرائے ان کی فرو گذاشتوں سے درگزر کرے اوران کے درجات

4,4

سوببندتر فروائے۔ آبین ۔

واقد بہ ہے کہ اس دور میں مولانا کی خصیت بہت علیمت بھی اوراس میں اسلام کے قرن اوّل کی بہت ہے کہ اس دور میں مولانا کی خصیت بہت علیمت بھی اوراس میں اسلام کے ساتھ قلب ورُوح کی حیات باطنی کا جوصین امتزاج ان کی شخصیت میں با باجانا تھاوہ تر اس دور میں حب کرتصوّف میں بہت سی نئی باتیں بطور لوازم داخل ہوگئی میں بہت ہی تا بل قدر تھا اور میری نا چزرائے میں اس دور میں شدید ترین صرورت اسی چری ہے

## حصرت ولاناسيداؤد عزنوي

مولانا حكيم فضل الرحمن سواتي

مولانا داؤد غزلزی ایک بقید عالم دین ہونے کے باوجود تحریب آزادئ ملک کے مرزود معلی اورون کے ملک کے مرزود معلی اورون کے دائعا۔
عام دار تھے۔ اسی سیسلے میں آپ کوا بھرنی تعکم افواں نے کم دمیتی دس بارجیل بھیج دیا تھا۔
۱۹۹۹ میں جدیا نوالہ باغ کے حادثہ فاجعہ کے سلسلے میں جوارشل لاقائم ہوا اُس میں ڈواکٹر سیف الڈین کچلو کے سامخہ آپ کو بھی جبل بھیج دیا گیا تھا۔ دسمبر ۱۹۱۹ میں کم ایک اور کا مگری کے اصلاس امر تسریین فیصف کی بھی کے صدر میں الملک تھی ما جبل خال مقاور میں اور مولانا محمد علی سامن نظر نبرو والور قدیس کے اجلاس میں نظر نبرو والور قدیس کے اجلاس میں نظر کی کے اجلاس میں شریب ہوئے اور تفریس کھی کین میں میں شریب میں میں شریب میں میں شریب میں شریب میں خواکہ اور قائل اور اور اور اس کا دفت تھا۔ جناب ڈاکٹر اقبال شفال میں دونوں کے فیر مقدم میں مندر جو ذیل اشغار شاہئے :

ہے گریری اعتبار افزاجو ہو ہمت باند قطرہ نیباں ہے زندان صدف ہمومند مُشک اذفر چرکیا ہے اِک اوی بُرند ہے مُشک بن جاتی ہے ہو کرنا فلا ہمو میں بند مرکسی کی تربیت کرتی نمیں فطرت مگر کم میں وہ طائر جو میں فیرقفس سے رقبد شہرِ زاع و زعن زبیب ئے قید و سیدنیت کیں کرامت ہمروشہ ہاز و ثنا ہیں کردہ اند

یہ انتار پڑھنے سے تمام مجع پر مکت مبیری کیفیت فاری برگئی میرے سامنے ایک نوئن کی نوجوان بنٹے تنے وہ داد دینے میں سب سے آ گے تنے اور مرشور پرز درسے بكارىكاركركىتے تقى " كرركيے" بيئ كرڈاكرمان سيرات دُہراديتے تقى بين سے ا بیب آدمی سے بُر تھیا کہ بیروان کون میں جا ہنوں نے کہا کہ سید داور وغز نوی میں میں نے کہا وہی داوُدعز نوی جو مارشل لاکی گرفت میں آئے تھے جاننوں نے کہا۔ ہاں وہی داوُدغز نو مین کل ہی رہا ہوئے ہیں۔ احلاس کے اختتام برئیں ان سے ملا اور رہائی برمبارک باددی ب<sup>ن</sup>مبری پہلی مُلاقا*ت تقی ہو*مولانا سّد داؤد عزنوی سے مُو بی ُ تھتی ۔ ایک مہینے کے بعد ببئی مائن خلات كالفراسُ زيرصدارت غلام *محرمُهُمُ كل*م معتديمُونَى بصرت مولانا ٱزادَّ بھي اس مي*ں نزريب غف*ے اورمولاناسید داؤد غزنوی مع جند مهرا میوں کے امرنسرسے آکرینریک مجوئے تھے مظفرآباد ہال جس میں کانفرنس کی سجکٹ کمیٹی سے احباس ہوا کرتے تنفے اس میں تمام ڈیلی گھیا أفامىث بذبريته مولاناغ نوئ مجى اس مين غيم تخفه اورراقم الحروف عبى اسى بالص فامنيج عقاء رات اورد ن أن سے ملاقات موتی رہنی تھی۔ دس دن کیک ہم سائفر رہے۔ آپ کو حصرت مولانا ابدائكلام آزاد سے كمال عقيدت مندى تفى اورمولانا كا زباده رجحان بجي مولانا سّیدداوُد غزندی کی طرف تھا۔اس کا ندازہ اس واقعہسے بخربی ہوسکتا ہے۔

کے نفرنس کے امبلاسوں میں مولانا آزاد نے کوئی تقریر نیس کی تقی اس کی دھ میتی کہ ایک ماہ قبل مولانا محدول جو ترخلافت کے تما آئدہ بن کرلندن تشریب ہے گئے تنے ، تاکہ سرلائیڈ مبارج وزیراعظم برطانبہ سے درخواست کر کے ملاقات کریں اور خلافت کا مٹلہ انہیں ہمجوادی برکانفنس ان کی تائید میں منتقد کی گئی تھی لیکن مولانا آزاد کو اس قیم کی وفد بازیوں اور درخواسوں سے اتفاق نہیں تھا ۔ آپ کا نظریہ تفاکہ خدا براغماد کرنا جا ہے اوراپنے آپ کو کامیا بی کافر دیم بنا دنیا جا ہے مولانا آزاد ہے رخوات کی کہ آپ کو گئی مؤثر تقریر فرائیں لیکن مولانا آزاد ہو تقریر نے سے انکار کر رہے تھے۔ تمام کی کہ آپ کو گئی مؤثر تقریر فرائیں لیکن مولانا آزاد ہو تقریر نے سے انکار کر رہے تھے۔ تمام

ڈیلگیٹ ادرخاص کر پنجا بی نمائندے مولانا آزاد کی تقریر <u>ُسننے کے لیے</u> ماہی ہے آب کی طرح زب رہے منفے۔امرنسروالے ڈیکیکیٹیوں نے مولانا غز نری سے کماکہ آپ ہی مولانا آزایسے کیے کہ نقر رِفرا بیں مولانا غزنوی صاحب نے مبرے سامنے مولانا آزادؓ سے کہا کہ لوگ ب كَيْفَت رير سَنْفَى كى بهت تواسِن ركھتے میں مولانا آزاد نے كماكة حب آب كتے میں، تو صروراً جرات کوعام اصلاس میں نقر برکروں گا؛ جنائج دات کے 9 بجے سے ، ایجے تک مولانا آزا دنے بُرِیٹنا کُن اورولولہ انگیزنقر مرفرائی سئلیضلافت کی اہتبیت اوروضاحت بڑی عُمدگی کے ساتھ کی میٹرلائیڈ جارج کی وعدہ خلافی کی فلعی کھول دی اورصاف اور غیرمہم الفاظ یں فرمایکہ لائیڈ جارج کی ہروعدہ خلانی آزاد ہند کا ببین خمیہ ہے۔ انگریزی حکومت سے دو ُ غللباں سرزد بُوٹی ہیں۔ ایک نواس کے وزیراعظم سرلا ٹیڈ جارج کی وعدہ خلافی جو ُزکی *تکوم*ت کے ساتھ کی گئی ہے اور دُوسری غلطی عبدیا نوالہ ہاغ کی گولہ ہاری ہے۔ اوّل الذکریسے سلما مان مبند جِوانگریزی عکومت کے دل سے وفادار پختے سمنت برا فوخند ہوسگئے ہیں اور تانی الذکریسے تام باشدگان ہند کے داوں میں انگریزی کاؤمٹ کے خلاف جذبات مجڑک گئے ہیں -ع فدانت بر انگرزد که خبرے ما دراں باست

مولانا الآدكى اس بُرمغز تِقر ريسے تمام حاضرين بهين ہي متأثر بهوئے۔اختام حلب پروگ مولا ہاستیر داؤد غزنزی کا نشکر میا داکر رہیے ننے کمان کے کہنے سے مولا ہا آزاد کئے ترر زمان، ورزوه نقر بركرنائنس جاست عقر.

تین میینے کے بعد مدراس میں خلا دن کا نفرنس زیرصدارت مولانا نٹوکٹ علی منفذ بئونی۔ اس موقع يرئس نے مولانا بند محددادُد مؤنوی کوخط تکھا کہ کا نفرنس میں آکریشر کی ہوجا بیٹے اب نے جاب دیاک میں ابھی مولانا آزاد کے سے مل کرد بلی سے آبا ہوں مولانا آزاد کا ارادہ مدراس کا نفرنس میں نزکت کا نہیں ہے اس لیے میں نزرکی منیں ہوں گا۔

تبن ا و سے بعد کلکت میں کانگوس کا اسپنیل اصلاس زیر صدارت لاله لاجبت رائے

منته ہوا۔اُس میں مولانا سّبہ داؤد غزنونیؒ شرکب تنے۔ میں تھی جاکرینٹر کیب رہا۔ جاردن ہم ہرا بر یلتر رہیے۔

عبار میبنے کے بعد ناگبور میں کا گدیس کا سال نہ احبلاس زیرصدارت و بھر اگوا جاریہ منقد ہوا۔ اس موقع پر عبر مولانا سیر داؤد خرنوی چید ہم الہوں کے سامحہ ننر کی احبلاس سے بین عبی شرک نفا کا نگرس کمیپ میں ہم سب ایک ہی عگر میں قیام پذیر تھے۔ مها کا گاندھی آنجا نی کی نان کو اپر بین ن د ترک موالات ، والی نخر کی اس احبلاس میں بالا نفاق باس مُہوئی۔ صوف سند دول میں سے مدن موہن مالویہ نے اور طالوں میں سے صوف مرحم علی جناح نے نفالات کی تین کے مینان صاحب تو انجہ عرک مجھے کا نگوس میں نشر کی سندی کی ہے ۔ یہ دولوں کا نگرس سے کل گئے مینان صاحب تو انجہ عرک مجھے کا نگوس میں نشر کی سندی ہوئے ایس میں اور میں جو مدراس میں کا نگرس کا احبلاس زیرصدارت جناب فراکٹر مینا راجم الفعاری منعقد مواقعا اس میں آکر نشر کی ہوئے۔

ناگیودکا نفرنس کے موقع برمولانات داؤد فونوی سے دس دن تک مجیے ملاقات کا موقع ملاتھا۔ اس موقع برایک عجیب دع بیب بذہبی واقع جی بیش آیاتھا۔ کا نگرس کیمیب بیب پیدسیانوں نے مغرب کی نماز بیسے نے کی خواسش ظاہری۔ اقامت توئیں نے کہ دی ادرامات مولانا غزنوی نے کی۔ نماز بیں وہ اپنے مسلک کے مطابق باقاعدہ رفع بدین کرتے رہے۔ سلام بھیرتے ہی میرسے ساتھ ایک حید رہ بری صاحب متھے۔ اُنہوں نے محجے سے بوجھا کرکیا ہاری بناز جیجے اوا نمون کی مماز درست ہے۔ اُنہوں نے کماکوام تو دبابی میں، وہانی کے تیجھے صنبول کی نماز درست بنیں ہے۔ والانا داؤ تو نے کما:

، ب سه ب ب ب سه و ب به المبحد بن به ول خفی مذهب میں ادرا ملجد بن میں " کیں وہا نی تہیں ہیں حیصرت امام البر حذیفہ تھی تو المبحد بن عقبے " است خص کو رمبت غفتہ آیا مولانا نے فرمایا کہ سنگو تھائی امام اعظم کا بیر قول ہے:

اس محص لوربت عقده باليمولانات موابا له ملوها بي المام المم المم يه بول ك : " اذا صبح الحديث فنهو مذهبي " اس قول كي أب سے اليمي طرح تشريح فوالي

تمام نمازییں نے مولانا غز نوئ کا نظر بر قبول کیا اور و نیخص بھی قائل ہو گیا مولانا کی تشریح و توجیزے واُں کے دلوں میں نیرمقلہ بن کے خلاٹ ہو شکوک تخنے وہ سب رفع ہو گئے ۔ کا ندھی جی کی تخریب ترک موالات کے یاس ہونے کے بعد بیلک میں حکومت کے خلاف عذبات برانكيخة بهو كئے اور سخت و تيز تقريريں تذوع مبونے لگيں۔ بوگوں ميں بہت جوش غروش پیدا سوگیا .گورنمنٹ مجی تحتی براً ترآئی اور گرفتاریاں ننروع کردیں کراچی میں مولانا نٹوکت علی، مولانا محد على ، مولانا سيرحبين احد مدنى اورمولانا نثارا حدصا حب كى سزايا في سيم الول يبس بہت بوش پیدا ہوگیا ۔اس کا امارہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک خاتون کی ایک نظم روز نامہ زىنىدارىيں نثالعُ ہوئى مبر كے اىك دوشتو پوئاس وقت نوك زبان تضے ئىنيے: ے جو کھے بڑے گی محفہ یہ مصیبت اٹھا ڈن گی خدمت کروں گی ملک کی اورجیل حاؤں گی ماکرکرایی حبل میں کوٹوں گی رام باسس ننوکنٹ علی کے سامخہ میں میکی حیلاؤں گی ما ماجی می برواده چیل مجمع دیے گئے أبین هی حیل حیلاگیا بمیری گرفتاری سے ایک منت قبل مولانا سّبدداورُد عز فرنتی بھی جبل جا جکے تھے۔ رہائی کے بعد م ۱۹۲ و میں کا کناڈ امیں کا نگریس ا در خلافت کانفرنسس کے احلاس منعقد ہُوئے مضلاف*ت کانفرنس کے صدرمولانا سیٹسین جی*رنی <sup>م</sup> تقے اور کا نگریس کے صدر مولانا مح علی جو ہر عقے ۔اس موقع برمولانا سّبرداؤد غونوی مجی مع حبہت ساغنیوں کے نشر مکی احبلاس نفے میں بھی نشر کہ تھا اور کانگرلیس کیمیب میں ان کے ساتھ متیم تحااور ہروقت تباولۂ خیالات ہو ہارتہا تھا خلافت کا نفرنس میں میرا کہ رزولیوٹن مدن کے بارے میں جس کا اعلان پیلے اخبارات میں میٹی ہوئے کیا تھا' بیٹی ہونے والاتھا مولانا داؤر ؒ نے بی طور بر محبہ سے کہا کتم میری ترمیم فبول کر ہوتو تھیر میں تنہار سے رز و توسینسن کی مانبد کروں گا۔

ٹھؤنکہ ترمیر رزولیوٹن کے منافی نہیں گھٹی، اس لیے میں نے اجلیبِ خاطر قبول کرلی، کی*ریم ح*لیے

میں آپ نے برے عُدہ بیرایہ میں میری تخرک کی اٹید فرائی جس سے میری شخصیت بہت نمایاں ہوگئی۔ اخبالا وکسی ارتسے مولانا واؤد پر ابک وفد سخت تنقید کی تفی کر بر کیا کالاس میں سفر فرنے بیں جس سے قرم کا بیب گیر بر باو ہو جانا ہے کیس نے اس بارے بیں ان سے وکرکیا تو اُنہوں نے کہا کہ تھی ہے کہ میں کھی گورو دراز کا سفر کرنا ہُوں تو کینڈ کالاس کے ڈب میں بیجھتا ہُوں عیش و آرام کی خاطر منیں بلکہ نماز کی خاطر اب جرآ یا بہُوں تو کینڈ کالاس میں آباد اللہ تنائی ، سکیڈ کالاس کے ڈب میں اطبیان سے نماز کا موقع بنتا ہے تھو و کو کاس میں دانشاء اللہ تنائی ، سکیڈ کالاس کے ڈب میں اطبیان سے نماز کا موقع بنتا ہے تھو و کو کاس میں اطبیان سے نماز کاموقع نہیں تھا کیمی نبی ہے سے سفر کرنا ہُوں ۔ فلا فنے کیدئی کا اگر چر میں صدر مجون کین کمیٹی کی تم میں نے واتی مفاو میں کبھی خرج نہیں کاس لیے فولے نمیں کی ہے ۔ اخبار و کیل آ مرتب نے سما فنظ کا یہ شعر سایا ہے فیصلہ و فیصلہ و فیصلہ و فیصلہ کا کہ خوروں پر برگانی کرتا ہے ۔ اخبر میں مافظ کا یہ شعر سایا ہے و

بیک فرقر من گرچ وقت میکده باست زمال وقف مذ مبنی نبام من درسے

کاکا ڈاکانفرنس کے بعد خلافت کا مسکد کہ بت سست پڑگیا کیونکہ مصطفے قال نے فلا کا فاتد کر دیا ۔ ہندوستان میں اب صرف کا نگریس کی تخریب میلی تھی جسب بھی کا نگریس کے جلاں میر نے تھے اور میں بھی نثر کیب ہوتا کو مولانا داؤ ڈ سے صنور کلاقات ہوجاتی تھی۔ وہ توبانا عدم رکب امبلاس میں نثر کیب ہوتے تھے اور میں کھی کھاریشر کیب ہوجاتا تھا۔

1972ء میں جا معہ دارائسلام عمر آبادی دستار بندی کے جلسے میں آپ عمر آباد نشرات لئے۔ اس موقع پریھی ملاقاب مُبوئی تنی اس کے بعد بھر کوئی موقع ملاقات کا نہیں ملاراب حال ہیں حب میں مغربی باکستان گیا تو مع روئمبر ۲۰۱۱ء کو اُن سے نشرف ملاقات کا موقع ملا کیم دیم کوئو میں لاہور بہنچا اور مولانا غلام رسُول تھرصا حب کے خُرشنا شبکلہ واقع مُسلم ٹاوُن میں قیام بنہ پرزہا۔

المیں نے مولانا طفر علی خان کے جند طنہ ہے انتعار اُنا دیے جن کو وہ اُن کر بہت ہنے۔
ابت بہ ہُوئی تھی کہ تحریب بیاس بولیس نے آب کو گرفار کرلیا اُتو آب بولیس کے اتھ اس بیٹر فی تھی کہ تحریب بنجائے کے اس منے ابولیس سے بولیس کے اتھا کہ موٹر میں بنجا دیا ۔ حب کورٹ بنجائے گئے تورٹ کے ایر کے اس منے لاکر کھڑا کر دیا حب بزائوئی تورٹ کے ایر کی بیٹر کورٹ میں بنجا دیا ۔ حبل بنجے تو اُتر تے نہ تھے، بھر ولیس نے بھر کو کر موٹر میں بنجا دیا ۔ حبل بنجے تو اُتر تے نہ تھے، بھر ولیس نے بھر کو اس من اور کر موٹر سے آنا را ۔ مولانا طفر علی خان صاحب سے جبل میں تھے ۔ بیٹ کمٹ دیکھ کر منہ اِن میں سے جندا شعار یہ میں ،

حب سے علام مولانا عبدالوا عدصا حب ناظم جامعہ بنے میں مدرستزنی بہتے بچرمیں نے جامعہ کے لنانیا اور دورے علے کی جانب سے السلام علیکم کم کوسب آب کی خدمت میں السلام علیکم عرض کررہے تقے اور آپ کی صحّت کے لیے دست سردُعار ہتنے ہیں مولاً انتعب عری کوحب معلوم ہوگیا تھا کہ میں پاکتان عار باہوں توا منوں نے مجھے کھے اکر مراجی ماکتان حاضے کا ارادہ تھا کیؤ کد اُنبارات کے وربعے سے مولانات پر داؤد غرزوی کی علالت کی وحثت ناک خرسم خواش ہوئی ہے ان سے نیاز ماصل كرنے كاراده تفالېكىن باسپورى منيس ملاية بميرى طرف سے سلام كيد؛ جَائج أي نے مولا انتجیب کی حانب سے خاص طور بران کی خدمت میں السلام علیم عرض کیا مولا ا فے بُرجیا ك ده كاكررسيمين ؟ كي نے كماكدوه نبطور ميں عبالحيم صاحب كے بيا نے ماجى صديق ت صاحب سے ساتھ مل کرسٹارت کردہے ہیں ان کے نا اولانا فقراللمصاحب حسیس بیاستے ہی فررا کہنے گئے کم مولانا فقیراللہ صاحب میرے والد کے شاگرد تھے میں بھین سے اُن کوجانٹا مُوں میری طر*ت سے بھی گونٹغ*یب صاحب عمری کوانسلام علیکم کہیے ۔ ئیں حب سوات پینجا توننڈرنٹ مردی کی دجے سے تعظیل ہوا ، اس لیے میں دواتیار

نة كريمكا وابك روزم بإنواسه روزنامه جنگ كراحي فحيص تشارم تقاجس ميں حضرت مولانا سستيد داوُد غزنویٌ کے انتقال بُرملال کی خبر شننے میں آئی یئن کر مہبت منا تزیئراا ورمغفرے کی دُعاکی.

## حضرت مولاناسید محرد او دعزلوی ساسی زندگی می انبداداور میک ماسیاسی ب منظر

مک حن علی بی اے دجامعی ، نتر قبوری

به راگت به ۱۹۱۸ د کیلی عالمگیر کیگ کانشاره وسط پورپ میں میکا اور د کیلیتے ہی د کیلیتے تما مغربی ممالک اس کی لیدیط میں آگئے۔ اس بڑائی کی فرری وجد بیسوئی که آسٹریا یکا ولیعبد الہمٹی الما الان المراكب الله إن في المراكب الله إلى المراكب المراكب المراكب الله المراكب الله المراكب المراك كرنے سے انكاركرديا - اس يرآ سريا نے سرويا كے خلاف اعلان جبگ كرديا - روس نے ر دیا کا ساتھ دیا اور جرنی نے آسٹریا کی حایت کی۔ فرانس ریانے معاہدہ کی رُوسے وس کاطرف دار ہوگیا۔ کجے دِلوں بعد عرمنی نے فرانس پر حملہ کرنے کی غرص سے اپنی فرحیں بلجيم بين سے گزارنا جا بين بلجيم نے جرمني كي فرج ل كورات دسينے سے اكاركر ديا۔ جرمني بررحله كردبا برطانبه نياجهم كاحمايت مين اپني فرحبي فرانس جيج دين اس طرح پرپ میں عالمگیر عنگ جیٹا گئی۔اس جنگ میں جرمنی، آسٹریا، ہنگری، مبغاربہ اور ٹرگی ایک طرف تقے اور دُوسری طرف رُوس، فرانس، بلجیم، برطانیہ، اٹملی، رومانیہ، سروا، 'پڑنگال، يُونان در ايسن بالشير متحده امريمه مضر يرمني كياس سامان حبَّك كافي مقلامين تها-١٩١٤ ك اس كا اوراس كي طبغول كالبّر عبارى رام - سروبا، بلجيم اور رُومانبه برحرت وبول كا فبضه ركيا ـ فرائس كيمشرتي حصة ادراللي كي شال مشرقي حصة بعي جرمن فوجل نے فتح کرلیے۔ رُوس میں انقلاب ہوگیا۔ رُوس کی نئی گورننٹ نے جرمنی کے ساتھ صُلح کرنی اورابیامعلوم ہو انتھا کہ حرمن فوجیں فرانس پر فالفین ہوجاً ہیں گی، مگرہ ۱۹۱ ء

میں ریاست بائے متحدہ امریکہ کی جنگ میں بروقت شرکت نے دال کی کاسارا نقشہ برل دیا۔ امریکہ کی تازہ دم فوجوں اور کنپرسامان جنگ سے مقابلہ کی جرمنی تاب مذلاسکا۔ آخر جرمنی اور اس سے صلیفوں نے اار نومبر ۱۹۱۸ کو اتحادیوں کے سامنے متعمیار ڈال دیے۔

هندفرشان اور جنگ عظیم

مندوستان کے دوگوں نے اس جنگ عظیم میں می کھول کر برطانیہ کی فوجی و مالی املاد
کی بہندوستانی سیا ہی نشام، فلسطین ، فرانس ، عرات ، عرب اور منٹر نی افریقہ میں نماست
بہادری سے دوسے نقریبًا وس لا کھ ہندوستانی سیا ہی جنگ پورب میں شرکب مجوئے ۔
جن میں سے ۳۱ ہم ہزار مقتول اور سنٹر مبرار فروح مجوئے ۔ ہندوستانی خزانہ سے ایک ہوتی نہرور کر دو ہے ہندوستانی فوج کے اخراجات کے لیے حکومت بندنے ادا کیے اور ایک سو کر در دو ہی چکومت بندنے ادا کیے اور ایک سے دامے در میں میں برطانیہ کو لطور ندر مینی کیے ۔ ہندوستان کے والیان ریاست نے مجی دامے در میں اور دیگر طرفیقوں سے بڑھ بیوٹھ کی مدد کی ۔ جنگ کے دوران ہی میں لارڈ ہاڑنگ دائے ہندا ہیے عہدہ سے سبکدوس ہوکر ولا بہت جیلا گیا اورانی جگد لارڈ بھی بیفورڈ ہنڈستان کا وائٹرائے بن کر آیا۔

لار در جمیسفور دلی آمد یک و قت جنگ پورب زدروں پر بخی - لار دُموسو ف نه نه نوتان سے زیادہ میں اور فرجی امار در جمیس کے سے زیادہ مالی اور فرجی امار در جمیسی کے محکومت بالدہ سے دعدہ کیا کہ جنگ کے بعد مہندوستان کو ذمتہ دارا شعکومت در کر مہندوستان کو آمر دیا جائے گا - اس وقت کے دزیر مہندلار ڈیا نم یکی نے گور منت کی بالدی کا واشکا ف الفاظ میں اعلان کیا -

بُونکدنزکی کے شاملِ جبگ ہونے کی دجہ سے گورنمنٹ برطانیہ کوخطرہ تھا کہ سناید مہندوشان کے مُسلمان اس جنگ میں جوخلیفتہ المسلمین کے ساتھ ہے تُذکت مذکریں گے۔ بندوننان کے ملافوں کو مطمئن کرنے کے لیے نہایت ننا ناراور خوش کن اعلانات کیے اور کئی منہ ی دعدے کیے بڑی کے جنگ میں شامل ہونے کے بعد ۲ فرمبر ۱۹۱۹ وکوسب سے بہلااعلان گردنٹ آٹ انڈیا نے جو کیااس کاخلاصہ بیہ ہے:

وردن المسلندی دائر النظیم برید می باید بند می گرزنسط سے حکم سطابق عرب سے متعالمات مقد سسے ہزا کمیسلندی دائر النظیم بند میں بھی بھی گر زنسط سے حکم سطابق عرب سے مندر جر ذیل اعلان سے بارے میں جن میں عواق کے مبرکی مقامات اور بندرگا وحدہ بھی ننا مل سے مندر جو بی علاقت میں مذہبی جنگ کا دفی سوال بنیں ہے ۔ اُن مقاماتِ مفد سه اور بندرگا وحدہ پر مرطانوی بڑی و بجری طاقتوں سے کھی حملہ مذہبی گائد اُن کو شابا جائے گا ہے ہیں کمک مخبی جو زرائر بن ہند سے جوال مقاماتِ تقدیسہ میں حدیث بی مرائر بن ہند سے جوال مقاماتِ تقدیسہ میں حداث بی میں حائمین کو فی چیٹر نو کی حالت کے اور میں حدیث بی میں حائمین کو فی چیٹر نو کی حالے۔

یں جا بین لوی چیر ہی جسے -ہر جا بین لوی چیر ہی کا متد عا برگو زنمنٹ ذائس ورُوس نے بھی اس طرح کا لغین دلا باہم۔" ہر جنوری ۱۹۱۸ کو مطرلا ٹیڈ جارج وزیرا عظم انگلتان نے اپنی شہور تقریر میں کہا: '' ہم اس بیے جنگ بہیں کو رہنے کہ ٹری کو اس کے دارالخلافت سے محودم کردیں، یا این کے کو جاب اور تھاس کے زرخیز و نہرہ آفاق علاقے لے بین جن بیں زکی المندل آبادی

وزیراعظ نے اپنی اسی تقربر میں مزید یقین ولانے کے لیے کہا:

" بیں دلبری کے ساتھ اس بات کا دعوی کرسکا سُول کہ میں صرف گورمنٹ کے فی لفنمیر

ہی کی نہیں، بکہ تمام قوم اور فلم و کی بجنب جموعی ترجانی کررہا ہوں؛

بندید بنی اس مرکبہ مطور اس نے مرجنوری ۱۹۱۸ء کوجن چودہ نشرطوں کا اعلان کیا تھا، جو

بر اتفاق و لیقین صلح کے لیے بنیا دی شرطیں قرار یا ٹی ختیں ان میں بارھویں شرطیعتی:

بر اتفاق و لیقین صلح کے لیے بنیا دی شرطیں قرار یا ٹی ختیں ان میں بارھویں شرطیعتی:

موجودہ سلطنت عمانی میں ٹرکی کا بوصق سے اس کو لفین و لایا صاب کے کا کہ اس کی وہ

سلطنت محفوظ رہے گی کین دور بی اقوام جوسلانت ٹرکی کے زیر حکومت میں ان کوھی اس

کااطمینان دلاما جائے گاکہ ان کی حان و مال محفوظ ہے اوران کی ترقیّ میں کوئی رکاوٹ نہوگی۔

#### بدعهدى كى صدىتوكئى

ان مواعید کوکس طرح بُراکیاگیا به ایک در دناک داشان ہے۔ جو بدسلوکی ٹرک کے ساتھ ۔
کی گئی وہ نہ جرمنی کے ساتھ کی گئی نہ آسٹر یا کے ساتھ اور نہ کسی دُوسرے فرانی جگ کے ساتھ ۔
برٹن فرجوں نے دارالسلطنت فسطنطیہ برِ فبضہ کر لیا اور خدیفۃ المسلین کی حیثیت ایک نظ نہرگی ی کردی یواق پر برطانیہ نے حکم برداری کا دعوی کرد یا ۔ شام کوٹر کی سے الگ کرکے فرائس گ مکم برداری و بالا دستی ماننے برججور کردیا ؛ چانچ فرائس کی فوجوں نے شام برجہ اِ قبضہ کر لیا ہم ایم فیاد، بیت المقدس، کوفر، کر ملائے معلی ، نجف انٹرف پرگور نمنٹ برطانیہ نے قبضہ کر لیا ہم نا مور و زرخیر مقام ہے ٹرکی سے علیادہ کردیا گیا۔ وہاں کی شلمان آبادی برگور نانیوں نے بے نیاہ مظالم کیے ۔
پر کوٹر نانیوں نے بے نیاہ مظالم کیے ۔

۵ رنجون ۱۹۱۹، کوخالص مرزمین حجازمیں سازش کرکے شریف کسسے بناو سکے ٹی گئی -اس بغاوت کی وج سے اس مخزم دارالامن میں کشت وخون کا با زارگرم ہوا اور حدُددِعم میں گولد باری مجو ٹی -حدّہ بر بھی گولد باری مجو ٹی - برطانوی ہوائی جماز نے مدینہ طیبّہ کی فضامیں کے ٹیگ بڑ

برساسے۔ مڑی کو تخریس کے گل علافہ سے مع ایڈر یا فربل کے محردم کر دیا گیا۔ ادھر منہ دکستان میں جنگ کے دوران میں مندو تنان کے لیڈرول ، سیاسی رہناؤں اور ذی انز علیا، کو گورنٹ برطانیہ نے نظر بند کر دیا اوران کی نقل دح کت برکڑی یا بندیاں عائد کر دیں ۔ گور منٹ برطانیہ کی نیت بریقی موہ کسی قیمت پر اپنے مواعیہ نہ اہل منہ کے ساتھ اور نہ ملامان مند کے ساتھ اورا کرنے پرآمادہ تھی ۔ ملک میں بے جینی بڑھ گئی۔ انقلابی تحرکیب کوٹیس لینے لگیں ۔ مگومت بهند نے ان تحرکیوں اور ساز شوں کی روک تھام کے بیے مندوستان کی محلس قانون سازمیر پوٹ

ایجٹ کے نام سے ایک بل بین کیا۔ عیر سرکاری اراکین کی فحالفت کے باوجود یہ بل پاس ہوگیا۔ مٹر گاندھی سے زیر کوان مندوشان کے تمام سیاسی فیڈروں نے جن میں مندوہ ملان ر پوسجبی شامل تنفه ،ستیه گره بعنی عدم تعاون کی تحریب حباری کردی حیس کا اصل مفصد میتها که رولٹ ایکٹ سے بل کا نفاذیہ ہو سکے۔ یہ تحریب مُرامن طریقہ برجاری ندرہ سکی۔ دہلی، احرابا اور بینی میں اس نخریب کی دحبسے فیا دات ہوئے ۔ امرتسراور لاہور دو خدینجاب کی سیاسی توکیا كامركزين كيئ إمرتسريس عوام كم بهجرم في شتعل بوكرميبك عارقول كواك لكادى جيزالك انگریز قتل بھی ہوگئے کئی اور مقامات برلھی فسادات مجوٹے رگورنمنٹ نے مارنٹل لاء ما فدکریا۔ فرجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ ہفتم سے علیے اور علوس ممنوع قرار میں بیٹے گئے۔ امر سویں استحافات ى فالفت كرفي بي من الله عن ايب طبية تعديما كيا- الله حبسبر حزل أوار بنا بغربنيدا والظلاع كي كولى جلادي يستكرون لوك مرسكف اس قتل عام من المل مندك دول میں انتہائی مبطنی اور نفرت بیدا کردی سننیگرہ کی تخریب، مارشالا سے نفاذ اور طبا نوالا باغ كيهونناك دافعات في بهت زياده في بيني بيداكردى ودرى طوف مقوط فلافت نے اور تمام مواعبد کی خلاف ورزیوں نے مسلانوں کو برافوختہ کیا ہواتھا - انتکاسان کی تکومت نے مڑی وہایت ذلیل نزالط رصّائے کرنے کے لیے مجبور کیا تھا مُلطان ٹرکی مہدوستان کے مُلاذِن سِے نزدیک خلیفة اسلام تفایر کی کی نباسی اسلامی خلافت کی نباہی تفی۔ ان حالات میں ملک میں سبک وقت دونخر کیمیں ننروع ہوگئیں ۔ ایک تحریب کاسرمراہ مرا دماتها گاندهی خادُوری تر بک خلافت ایکی مینن تلقی کانگرس اور محابس خلافت کیاتحا د نے ہندوستان میں قومی وحدت کی صورت بید اکردی ۔ ملک نے عدم تعاون کی تخریب شروع کی۔اس تخریب کا مثنا یہ نخا کرانتظامی معاملات میں گرزنیٹ کے سائنڈ نغاون نرکیا جاسٹے۔ وگور کو نلقان کی گئی کدوه ری اری خطابات اورجا گیرون اورا نغامات کودابس کردیں -مركارى سكولوں كا بائيكا ط كردا با كيا۔ مدينني كبل حيورا با كيا جمعيت العلاء مندف امل ملام

کے بیے پولیس اور فرج کی نوکری کوحرام قرار دیا۔ وکلانے مدالتوں کا باٹیکاٹ کیا۔ پر تخریک ایک دفعہ نازک مرحلہ پر بینچ گئی۔ گورمنٹ نے ہندوشان کے تنام ایڈروں کو گرفتار کر لیا۔ بڑی بڑی طویل سزائیں دیں۔ مزار ہا آدمی جیلوں میں جلے گئے۔

۱۹۲۱ء میں لارڈ ربٹرنگ ہندوشان کے والٹلے بن کرآئے بہندوشان کی سیاسی فضا عدم نفاون اورخلافت کی تجریب کی جاسے کافی مدر تھی۔ راعی اور رعایا کے باہمی نعلفات آتا۔
کنیدہ نفے بینچانچ نومبر ۱۹۲۱ء میں حبب پرنس آف و بیز بیٹی اُ ترسے تو وہاں سحنت فساد ہوگیا۔
کئی آدمی مارے گئے اور بینجڑوں زخی ہوئے ۔ کا تگوس نے تنزادے کے استقبال میں کسی کھی حصّہ بدلیا ۔

دریں اننا مٹرگا ندھی نے کا علیا واڑ کے ضلع بار دولی سے عدم ادائیگی ٹیکس کی تخریب طاری کی بینی لوگ گورنمنٹ کو کسی تھے ہا گئی گئی اور نگان ادائی کی بینی لوگ گورنمنٹ کو کسی تھے ہا گئی گئی اور نگان ادائی کی بینی لوگ گورنمنٹ کے مطرگا ندھی کے اصولوں کو نہ نیاہ سکے بختہ دیراً نزآئے مطرگا ندھی کو جہال نے نا داخن ہو کر عدم او اُنگی ٹیکس کی خریب کو دابیں سے بیا گورنمنٹ نے مطرگا ندھی کے جہال کے لیے قبد کی مزاوے دی۔ دی۔ دیگر بیاسی لیڈروں کو بھی مزائیں طبی میٹرگا ندھی تناس تھے کی کے لیے قبد کی مزاوے دی۔ دیگر بیاسی لیڈروں کو بھی مزائیں طبی کو موقع مل گیا۔ اس سے کو بند کرکے لوگوں کے حوصلوں کو بربت بست کر دیا۔ لارڈور بگنگ کو موقع مل گیا۔ اس سے ایک طرف عدم تعاون کی تخریب کو ناکام بنایا دو مری طرف ہندوؤں ادر مطانوں کے قرمیان فرقہ وارانہ فیا دات منزوع ہوگئے ہی میں فرانین کا کافی لفضان ہوا۔

#### مولانا داؤدغز نوئ

ان ہی دنوں موجبدروازہ لاہورکے باہر ہندوملانوں کا ایک ملائملا اختیا جی حبسہوا۔لالدگور دنداس ایک ہندو دبڈرنے تقریری کے بُدُور رتقریب ہُڑئیں۔ دات کاساں تھا اور ٹنا بدیو ۱۹۲۶ کا سنبر اکنوبرکا نہینہ تھا کہ مولانا داڈ دغو نوی اورمولانا

عطاءالنَّه نِناه بَجَارِيُّ ابَبِ سِاسِي شَلِيع بِهِنو دار يُهُوسِطُ - اس احبلاس مِيں سب سے آخري تقربی اننی دونوں حضات نے کیں۔ دونوں نوجان وجببہ صورت سح طرار مقرّ اور لفلا کینے خطیب بخفے۔اس پہلی صحبت میں ہی د**ونوں سے ز**ور پہلیان اور نیز ٹرٹنی گفتار نے پیک کا دل *وہ* ا بیا- ان کی زیانوں میں دریا کی روانی ،حیال میں تلواروں کی کا شدا ورجال میں صباکی لطا يا ٺڻ حاتي ڪفتي ۔

زمندق تابقدم حسر کاکدمے نگرم كرشمه وامن ول مح كشدكه طاليجاست

اس کے بعد لاہور کے مرسابسی جلیے میں دونوں اکھے شوارت فرانے ۔ دونوں میں کچھ اوصاف منترك عفد دونول فصبح اللَّسان ، مجامد بهدنن أنَّها رئسرا بإ اخلاص مرفروش غازي ك جامع ننزافتِ نبی وینژافتِ ذاتی طبیق اوج، نوش گفتار، مبنداخلاق ،حبین صورت ، تطبیف سیر

تحے مدم مذہبی میں در نعکا ہ اور عدم عصری سے آگاہ: بهار عالم صنشٰ دل وجان ما زه مب ار د به رنگ اصحاب صورت را بهواصحاب عنی ر ا

يه تفاان دونوں سرفرونشوں کی زندگی کا آغاز علی مثناغل سے بھی کٹاؤرکھا اوراسلامی و مکی سیاست سے بھی کہری دلیپی رہی ۔ مگلی اور وطنی تخریب میں کئی بار بھیل گئے ، ملکہ دونوں کی جوانی کا زمانه حبلیوں میں کئا۔ان کے بائے استقلال میں مجھی نفرش بیدیا نہوئی آخری دم ک

ایناصول پرڈٹے رہے۔

مولاً المحدوا وُدغ زنزي كم في خاص خصائص كے حامل تقے ۔ وہ علاوہ خطیب اور مقرّر ہونے کے ایک پُنِتہ کارعالم دین تھے۔ تفیہ رحد بنئے رحال فقہ اور نفتوف میں کامل سنگا عنی۔ان کی تقریمتین و مالِّل ، گپرمغزو کرمانی، حشو و زواندسے باک ہوتی تقی نقتبندی صُوفیاء كے سندے منك عقے - كيك دفذ نيلا كنندى معجد ميں اپنا طريقيت كاسلند يُول بيان

فراياكه سلادتقنبند بيميس ميري ببعيت ابينے والدحدرت مولانا عيالجيّا ررحة اللّه عليہ سے ہے ا ورحضن مولانا عيدالجبارخ الله عليه كي ببعبت اجينے والع حضرت مولانا عداللهُ عزوزيَّ سے ہے مصرت مولا ماعمُ للند کی بعبت بننے وفنت حضرت مولانا حبیب المند قدرصاری سے ہے محضرت مولانا حبیب اللہ فندھاری کی بعیت مصرت سیّا حدشہ پڑسے ہے۔ مولانا شهاب التدين فاصل ويوبندخطبب حامع كورنسنث كوار طرز جربرحي كارد زلابؤ فياكب وانعه ببان كياكهيس حب ويوبندمين زيزنعليم تفاتر انك دفغه انك ماه كي رضتون کے لیے دارالعلوم مبند ہوگیا مہتم دارالعلوم نے طلب کو ایل کی کروالیبی کے وقت اپنے لینے علانوں سے دارالعلوم کے لیے امادی رقوم فراہم کریے لائیں ئیں امرنسر کے شیش پراتر ٹرا اوررات گزارنے کے لیے غرفزوں کی معرمیں ماعمرا رات کے دو نیے ننور کی نماز کے لیے ابکشخف محدمیں کا پنتثیت وخوف الئی کی وجسسے اس کی آنکھوں سے آ نسومے کی جہانی یراس طرح ایک رہے تنے جس طرح بارین کی وجہ سے عیت سے فطارت ایکتے ہیں یونکہ معدمیں اندھیرانفائیں نے دیاسلائی حلاکرمعلوم کرنا جا ایک بیکون صاحب مہں بمعلوم مواکد مولانا عبدالجيا رصاحب غزلزئ مين مولانا عبرالجيا رصاحت اس وفت نمازختم كركيم محد سنے تل گئے تقے مصبح میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدّعابیا ن کیا کہ صفرت میں ویند سے آیا ہُول ، طالب علم ہوں ، اپنے وارالعلوم کے لیے کھی امداد کا طالب ہُول مصرت مولانا عبالجاراً في مُعَرك خطب مي بينده كے ليے ابيل كى، ينده جمع موااور ميرے حوالے كيا۔ حضرت مولانا عبالجبار ؓ کے برادرخورد حضرت مولانا عبالوا صدصا حب غزنوی مالیم چینیا بزالی مسحد کے خطیب رہے۔ خصے کئی دفغہ حضرت مولانا عبالواحدٌ کی افتذا میں نماز پڑھنے کاموفع ملا بہت رقبق القلب تھے حرب قرآت ہیں ایّاک بغید و ایّاک نستعین پڑھتے توبے اختیار آواز عقراحاتی اور آنکھوں سے آند عباری ہوجائے وافظ ابن فیرام کے عانثق زار تھے۔ان کی تصنیفا ن سے انہیں ہمت مناسبت عنی مولانا عبدالوا حدر مکی

دفات کے بعد بینیا زالی سے دکی خطابت کے فرائض مولانا محددا وُدغر نوی رو می اداکرتے رہے۔ مجھے کئی دفعہ مولانا مرتوم کے درس قرآن میں شرکت کا موقع ملا۔

الغرص مصرت مولانام حوم بأنهار محاس كالمجرع تفي بهت سے كمالات واوصاف سے أندرت نے امنین فازا تفا۔

دامان نگه تنگب گل حن نزلب پار گل جین نگاه نوز دامان گله دارد

کتوبات حضن محدّدِ العن تا فی رحمۃ اللہ بالعرم حصن مولانا کے زیرمِطالعدرہتے۔ ایک دفعد فرایا کہ میں جبل کے زمانہ کا زیادہ دقت کننُو بات کے مطالعہ میں گزار تا ہوں۔ نماز کے بارے میں شیخ محبّدد کے مُجادِ مکاتیب حضن مولانا نے مکجا ایک مسودہ کی صورت میں جمع فرائے تھے۔ اس کی اثناعت جاہتے تھے گر بیاری کی طوالت نے آب کی بہخواہش بوُری نہ ہونے دی۔ اس کی اثناعت جاہتے تھے گر بیاری کی طوالت نے آب کی بہخواہش بوُری نہ ہونے دی۔

يا دِرفتگال

معنے ن مولانا کی وفات کے سلے میں مجھے ایک ایک کرے وہ تمام نیرگ مجامد مرفوت فازی اور شہید یا دارہ ہے ہوں نے اس مک بیں اسلام کی برتری کے لیے اور اپنے مک کارادی کے لیے قیدو بندی مصیبیں برداشت کیں۔ ان کی ایک طویل فہرست ہے بعض ان کی ارادی کے لیے قیدو بند کی مصیبیں برداشت کیں۔ ان کی ایک طویل فہرست ہے بعض ان میں بڑی مبند ہمیں میں بین محصوب میں بندی ہیں اسلامی اخری کڑی نظے ۔ اب نتا برجو باقی ہیں اور بقید برجات میں انگیوں پر گئے جا سے میں۔ ان بزرگواروں کے قدر دان ھی دُنیا سے رضصت مورسے میں کہیں ہیں برکت ہندیاں تھیں۔ ان کی صحبوں میں ایمان کا زہ ہوتا تھا۔ وہ سب کے مورسے میں کہیں ہیں ان کی خطاف سے میں میں ان کی خراف کو بروں کو فررسے بھر دے ۔ ان کی خطاف سے درگر درکرے ان کی خراف کو بول کو سے اور جنت الفردوس میں ان کو مگر دے۔ دُنیا میں حضرت مولانا محمد داؤ دغونی کی ان لوگوں سے رفاقت رہی بلا واسطہ یا بالواسطہ ان سے مراویط

رسبع میں فین کرنا موں کہ عالم آخرت میں بھی ان کی رفاقت قائم رہیے گی۔

حضرت مولانا مسلگاسلنی العقیده ا بل حدیث ا در متبح کتاب دسنت ، گرمنند دسنین تخف آند بخش آند بخش مین با بخشدین بالحضوص حضرت امام البرصنیفی کا بگرا اجرام کرتے تخف فروعی مسائل میں کبھی نہیں المجھتے تخفے بہی در بحقی کا دیو بندی علاء آب کوعقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تخفے بخو دمولانا صاحب کا ابنا ببان سے کرمولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم کے بعد جمعیت علیا، ہندی صدرمولانا حین احدیدنی نیخ الحدیث والعلوم و بوبند بنے اور نائب صدر کا عدد مجھے تنظون ہوا۔ برمعلوم سے کرمولانا محبین آمس مدید فی فرمین کی مناز حضرت میں مناب متعققی اور میری آفتا میں نماز خون مولانا حین احدیث کے بلید میں مناب محبوری کی مناز حضرت برطنے یہ برطنے یہ مولانا وار میری آفتا میں بڑھتے درہے ۔

مولانا واد دغر نوی مرحوم کی اقترا میں بڑھتے درہے ۔

ولاً) کے نباب کا زمانہ ملی اور آبایی تحرکیوں میں ٹوبان کیا، گر باکتان بن مانے کے بعد اپنی تمام تر فوج معیت الی صدیب باکتان کی کامیا بی سے سلے مبنرول کردی۔ باوجودعلات اور برصاب کے کے لمیداور طوبل مفرآب کوکرنے پڑتے ۔جاعتی الحبنوں کونیا بہت حن تدہیرے مل فرماتے۔

 ے لیے زمانہ نے اس وقت نک دنگ نہیں بدلا حب کک کموت نے اون کو اس فات کا کہ موت سے اس کو ایس فات کے موت سے اس کو ا

وكل جمرانا فتلوبُ وكل ماءٍ الناعيون

(اب برحال بسے کہ دل انگارا ہے تو آنکھیں بانی بہارہی ہیں بینی اس آگ کے سوا ہمارے باس ہوئی آگ نہیں اوراس بانی کے سواکوئی بانی نہیں ہے ؟

دارالعلوم تقويته الاسلام

ان تمام گرناگول مصروفیتوں کے با وجود حن کاان جند بریشان اوراق میں وکر کردیا ہوں ا مولانا کا ایک کا رنامہ بر سے کدا کنوں نے تقبیم مک سے بعد وارالعلوم تعزیبۃ الاسلام بعنی مدرستہ غ نزیر کوجس کی بنیاد مولانا کے والدمولانا عبالجیا رغز نوئ نے امرنسریس رکھی تنی برسٹورجاری رکھا اور ا دع دیے شار منتقلات کے اس حیثہ فیض کو بند نہیں ہونے دیا ۔ سے تربہ ہے کہ اہل بنجاب پر بالحضوص اور نورسے برصینیر باک وہند بڑ بالعموم عز نزی خاندان کا بہت بڑا احسان ہے جماعت كى سعادت مندى او و من نتاسى كا تفاضابيى سيئ كرجاعت ببن از ببين ما لى امار دسے أسس دارالعدم كوما في شكلات سے بينيا وكردے - لا مورمين جا عنت امل حدميث كا يه مدرسه برى فدمات مرانحام وسيرماس يحضرت مولا ماابني سلسل بمارى وضعف كى درم سے مدرسركى كماحظ مررمینی نهیں کرسکے باب مولانا کے بعدو فاشعاری اوراحیان ثناسی کا تقاصابی ہے کہ اسس ورسكاه كى طرف حس ورسكاه فف فال الشوقال الرسول كاعنغله ملبذكر سي ملك ميس علم ولعبير كے چاہ خ روشن كيا درجهالت ومدعت اس خطة كوياك كيا كيرى توتم ميزول فرمائيں: فرصنے بارب کرول رابیش وسے خالی کنم دردول وارم بسيما زخرط آل زبيا نكار بذم تبه زب خاکِ آ تان مننده أم عباركومے توام گردا بيان مشده آم

## مولانا غزنوي سيايك ملاقا

مولانا محد داؤد راز سابق ناظم اعلی آل انڈیا املجدسٹ کانفرنس د دملی ) زعیم الملّن سبالفوم حضرت العّلام مولانا سید محمد داوُد صاحب غزنوی قدس الدُّسره کی ظیم ترین شخصیت پرحس فدر بھی تعمّا مباسئ کم ہے۔ در حقیقت مرحوم ان ما دروُر دُگار سی سے عقے جن کے سلیے خلّا نِ عالم کی فواز شات رفعت ِ انسانی کا اعلیٰ ترین مقام مسیاکر تی بیں جن کے حق میں کہاگیا ہے :

کیبوسی باک ترین خاندان دغرزیه، کے خبداکا براسینے اسینے وفت کے آفاب برن اور اہتاب بنرع متین ہیں جن کے نبوش روحانی سے برصغبرکے کونہ کو نسے اُحالی رن اور اہتاب بنرع متین ہیں جن کے نبوض روحانی سے برصغبرکے کونہ کو نسے اُحالی ترق نازگی حاصل کی تعبین اس سلمة الذہرب میں صرت مولانا محد واؤ فرفوگی کا وجودگرائی مہمت سی خابال فصوصیّات کا حالی نظر آنا ہے ۔ آب ایک بجنة مذہبی انسان مقے اور احیا، وین متبن آب کا اُزاول تا آخر لصنب لعیبن رہا۔ حضرت مولانا تیا حمد شبر گار وضرت مولانات و محداساعیل بننید رحد الله علیم احمدین نے احیا، گفت کا جوکام شروع کیا تھا حضرت مولانات و محداساعیل بننید رحد الله علیم المحدین نے احیا، گفت کا جوکام شروع کیا تھا حضرت مولانات و محداساعیل بننید سیمین شرکت فرا کراسخلاص وطن کے لیے مبین بیل بھی المعلاء میز میں شرکت فرا کراسخلاص وطن کے لیے مبین بیل بھی المعلاء میز میں احداد وغرہ تمام تنظیموں میں شرکت فرا کراسخلاص وطن کے لیے مبین بیل بھی المعلاء میں شرکت فرا کراسخلاص وطن کے لیے مبین بیل بھی المعلاء

خدات انجام دین بارم قبرو بند کے مصائب کو برداشت کیا۔ حادث خبابا والہ باغ جس کے
باعث پرُرا بنجا ب قبرتان بنا ہوا تھا اور سارے مک میں مائم ببانھا اس وقت آپ
نے انگریزی اقتدار کے خلاف ایک شورِ فیٹر ربار دیا۔ یہ زمانداس فدر مہیب تھا اور اُس
وقت انگریزی استبدا واس فدر ظام پر کمرب نہ تھا کہ حق والفیاف کے لیے زبان کھولنا اور
ہواز بلند کرنا صرف ان ہی لوگوں کا کام مہرسکتا تھا 'جو شیرول جبیا دل رکھتے تھے اور
جنہیں قدرت کا ملہ نے اس لیے وجود نبختا تھا کہ وہ ظالم انگریز کو کہفر کردار کہ خبابی بنگر مکسکوان کے مظالم سے نجات دلائیں اور سندو سان کی بہا ندہ اقوام کو غلامی کی ذہ
سے نکال کرآزادی و تو برت کی عزمت سے سرواز کریں۔ الغرض وطن اور منی خدمات
کے سلسلہ میں مولانا مرحدم کا نام سم بنیہ یا در سے گا۔

محکور آب کروحفرت مولانا غربوی دیمة الله علیه کی زیارت کے کئی مواقع ملے افرقسیم کمک سے قبل کئی مرتبہ آپ کے دیار رُبا فارا ورآپ کے خطبات عالیہ سننے کی سعادت نصیب بہوٹی ، مگر امراا ہو میں ستریب جج غالبًا بہا ذی الحجہ کی ملا قات ناحیات یا در سبے گی ۔ اس سال حضرت را حکومت سعود به کی دعوت خصوصی برعجاز تشریف لائے سننے اور بحیثیت ایک معزز رُرکن کے آب مدینہ کو نیورٹی کی محبس مشاورت میں شرکت فرار سبے تقے ۔ مکتال کومہ و حجاز کے دیگر اخبارات میں آب کی نشریف آوری اور آب کے خطبات عالمیہ کا کانی تذکرہ فقا - میرے کئی ایک مخلصین نے حب بہ با نین معلوم کس توسی بہتر موقع اور نہ مل سکے گائیت ملک کی وجسے جو کچھ دُوری حضرت مولانا سے ہوگئی وہ بہتر موقع اور نہ مل سکے گائیت مولانا مصری سؤل میں قیام بذیر بہیں ' جنانج میں بعد مغرب ظا مرب یہ معلوم مواکہ حضرت مولانا مصری سؤل میں قیام بذیر بہیں ' جنانج میں بعد مغرب ابنے بائے سات مخلص دفقاء کے بھراہ مصری سؤل میں قیام بذیر بہیں ' وانہ ہوا و وال سنجے بہتر بی نیا بہتر بیان کے موان موان میں موان بیان کے موان سنجے بہتر بیانی کے موان موان کی موان بیانے میں ابن موان ہوا و مال بنہے بہتر بیانی کی موان بیان کے موان موان کے موان کی موان بیانے بیائی کی مولانا کمیں با مرتشر لین ہو کے میں بور میں اور مال بیانے بیائی کی مولانا کمیں با مرتشر لین ہے گئے ہیں اور حدیدی والیں آ کے والے ہیں۔ ابنے بیائی کی مول ناکہ بین با مرتشر لین ہے گئے ہیں اور حدیدی والیں آ کے والے ہیں۔ ابنے بیائی کی مولانا کمیں با مرتشر لین ہے گئے ہیں اور حدیدی والیں آ کے والے ہیں۔

ہم دگ انظار میں وہاں بہٹیر گئے۔ صوف دس بارہ منٹ گزرے ہوں گے کومیرے
ماعیوں نے دکیجا ایک سبت ہی نُورانی شکل والے بزرگ تشریف لارہے ہیں جن
کی صورت مرتا یا آبت کریہ سیا ہم فی وجو ہم مم من انزا اسجو د کا
مظر بیش کررہی ہے۔ میں نے فرطِ میرت میں ابیخ ساعقبول کو تبلایا کہ جس بزرگ کی
مظر بیش کردہی ہے۔ میں نے فرطِ میرت میں ابیخ ساعقبول کو تبلایا کہ جس بزرگ کی
نیارت کے لیے آپ حصرات نشریف لائے میں وہ آپ ہی ہیں جہا تجہ سب سے
پہلے میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہا تھ بڑھایا جس برحضرت مولانا
قدس سرہ العزیز نے محملے کو اپنے سینے سے لگا لمیا اور آپ کے یہ الفاظ مُبارکہ میرے
تیں سرہ العزیز نے محملے کو اپنے سینے سے لگا لمیا اور آپ کے یہ الفاظ مُبارکہ میرے
لیے باعث صدفی میں جو ہمیش مجھے یا در میں گے۔ آپ نے بڑی ہی محبت آمیہ نے
اور میں فرمایا:

" معبئی آب سے ملنے کی انک عرصہ سے آرزونفی اللّٰہ کا لاکھ لاکھ نشکے ہے کہ آج مرم نزین میں اللّٰہ ہاک نے ملاقات کرادی ۔"

144

سے میں آب کی ملاقات کے لیے بعد مغرب باب سٹود کے باس بنجا تو حض مولانا کمیں نظر نرآئے معلوم ہوا کہ موصوف نتا ہی طبیارہ میں مدینہ مقررہ نشر لعب ہے گئے ہیں، وہاں جامعہ اسلامیہ کی جزل کونسل کا احلاس شروع ہے، آپ وہاں شرکت فیان کے لیے بلا لیے گئے ہیں۔ دُوسرے دن اخبارات کے ذریعہ آب کی جربت کورمذ نمز العافیت کی جرمعلوم ہوئی۔ مرحوم نے برصی فرایا تھا کہ اللہ کومنطور ہوا تو کھی جرئر آب لا فریت پہنچنے کی خرمعلوم ہوئی۔ مرحوم نے برصی فرایا تھا کہ اللہ کومنطور ہوا تو کھی جرئر آب لا میں ہوئی اور وہ جوار رحمت میں بنج گئے۔ امسال میں نے آپ کی زبارت کے اس کی زبارت کے مسال کے خرائی انا بیٹہ وانا البہ راجوں ۔

الله باک مرحوم کوفردوس برین میں مگه دے الغر شوں کومعاف کرے ہے ہے ۔ کے اخلاف کوآب کا سیا جائشین بنائے اور پُوری مینت اسلامیہ کی طرف سے آب کو ۔ ہترین جزاؤں سے نوازے ہین ۔

# حضرت مولاً الله محداود عراوي

چندوا قعات و تأثرات

مولانا محداسحات عبنًى مابق مديرة الاعتصام " لاجور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مولاناداؤد غزلون کی تقرر بُسننے کی سعادت سپلی دفعہ مجھے ،۱۹۳۸ با ۱۹ مربی عال

مولانا کی بہلی نقر رے میں نے شنی

بُمِونُ- أَن دنوں میریء تیره جوده سال تھی۔اگرمیا حا فظ غلطی نہیں کریا توضع فیروز نورگی حجات المل صديث في مولانا محمولي تحوى در في كا اتهام والضام مين أبيس بيت برى كالفرنس کے انتقاد کا انتظام کیا مولانا غزنوی اس کا نفرنس کے صدر تقے مینچیے یا دہے ملاناغزنوی " لابورے بذربع موٹر کار فیروز بررتشر لعب سے گئے تنے سج منی وہ بنڈال بیں واخل ہُوسے فضا بغروں سے گوئے اُٹھی اور لوگ عقبیرت ومسّرت کے منبات سے ان کی طرف درقہ۔ مولانا نے عنا ، کی نماز کے بدرب بڑے اجماع میں تخریری خطبہ صدارت پڑھا سامعین نهابيت انهاك وتولير سے ان كے خيالات وافكارش رسبے عقے- يه بات اب ك ميرے ذہن میں محفوظ ہے کہ اُنہوں نے اپنے نتطبے میں علی وسیاسی اعتبارسے فیروزلور کی لیعن معروف شخصیننول کا ذکر کیا تھا ہن میں سے تعبض وفات با تھکے تھے۔اس کے ملاوہ مسُله فلسطین، اسلامی ممالک کی رفتار سِاست اورانگریزکی اس سے دلیبی کی وجوہ بیان فرای حالات، مُلک کی تحریب محرتب، اس کے ساسی کو الف ، برطاندی مکومت کے ظلم واستباد کے وافغات ،اس ترعظیم میں علمائے کرام اورزعائے اہلِ حدیث کی انگر برونشمن گرمیاں کی نفصیلات بیان کی تقبل اور توگ کامل آدیجه ادر غورسے ان کے افکار عالبہ سے منفید ہور ہے تھے ۔ اگرچ ان کی ہاتیں میرے فہم دشعور کی گرفت میں نہیں اسکیں مگر میں اس بر مبت ہی نوش تھا کہ میں نے اتنے بڑے اوری کی تقریرُ سی اوران کو دیکھا۔

#### زبارت كادوسهاموقع

مولانا غزنوی کی زبارت کا دُور رامو قع ۱۹۳۹ میں ملا یجنگ عظیم ننروع ہو کی تخی۔ مولانا الوائکلام آزاد کل ہور آنٹر لیب لائے ۔اخبارات میں اعلان ہوا کہ وہ دہای در دار سے کے باہر حلبت عام سے خطاب کریں گئے ۔مخیصان کر دیکھنے اور ان کی تفریر سُننے کا بے عدشون نظا ۔لا ہور آیا احلب کا وہیں بنجا تو نہیت ہجوم نھا۔مولانا ابھی حلب گاہ میں نہیں آئے تھے۔ بی دُدرَ کم میبلا ہوا تھا اور بڑا شورتھا۔ میں شیج کے باسکل قریب تھا۔ اتنے میں سُرزے وسفید دنگ کے ایک صاحب نہایت صاف سُقرے کھدّر کا لباس بینے ، سفیدعامہ با ندھے ہوئے مد بہت دجید اور با رُعب شیج بر منودار بُوسے ۔ لوگوں نے کہا: '' مولا نا ابرا سکلام آگئے ۔'' دہ مولانا داؤد غرفوی سخفے ۔ اس موقع پراُئنوں نے ہوالفاظ کے وہ اب نک میرے کاؤں بی گوئے رہے ہیں :

"اصفرات، مجھے معلوم ہے آب امام المند مولانا ابوالکلام آزادگی تقریر سُننے کے لیے الماب بیں اور آب کی یہ بیتا ہی اور بوتن وخوت بالک صبح ہے یہ مولانا کا المرآب کی یہ بیتا ہی اور بوتن وخوت بالک صبح ہے یہ مولانا کی تقریر سُننے گا۔ اگرآب نے خامونتی سے مولانا کی تقریر سُننے گا۔ اگرآب نے خامونتی سے مولانا کی تقریر سُننے گا۔ اگرآب نے الکام مراف فران ابوالکلام مراف فران مولانا ابوالکلام مرافظ فران کا استقبال کیا۔ دولوں بُرگ ایک سائف کرسول کا اور یہ کہ دولوں بُرگ اور خوبوئی سے فران مولانا داؤد خوبوئی سے فران کے تعقین کی۔

## جميعته علمائے مند كا اجلاس لا بو

نالباً ۱۹۲۲ کے مارج میں جمعیتہ علائے ہند کاسالاندا حلاس لاہور میں لاناحب ایھ گاگاز رصدارت منعقد مجوا برولانا سید داؤد خوفی صدر استقبالیہ سفتے مولانا نے کمنیر پوس علاد ذرع کو دعوت نامے بھیجے ۔ ہمارے علافے کے بھی بہت سے لوگوں کو میں طرح دی گئی تھی۔ دعوت نامے برمولانا کی دیخفلی ٹہر شبت تھی جس میں داؤد خوفو میں ایک عجب واقعہ باجا دنہ ایس کی مقبل الفاظ میں تعقیل ہے ہے کہ مولانا حکیت احمد کے خطبۂ صدارت کے بعین میں ایک عملہ صدارت کے بعین کے بزرگ مخفے اُنہوں نے نغربے لگانے والوں سے خاموشش رہنے کی ابیل کی مگر بیللہ بند منہوا۔ مولانا داؤد غرنوی صدر استقبالیہ کی جنبیت سے ٹیج برتشر لوب فوا عقے۔ وہ کورے سُرے اور مولانا مدنی سے امبازت کے کر خالفانہ لغربے لگانے والوں سے کہا:

« مصرات انعاموس برمابیهٔ مولانا کا خطبه طمینان سے سُنیہ - اگراس بین آب سے نزدیک کوئی اعزاص کی بات ہے توبعد میں بیان کیجے گا۔ آب کو مطمئن کرنے کا کوشنش کی جائے گئیکین اس کا بھی کوئی انز نہ ہوا منا لفین میں بنجاب کے مشور ملگی دیگر عبدالباری مرحوم بھی ثنامل سختے بیعب کوئی ابیال کارگرینہ ہُوئی ، تومولانا غزوی نے پور رُعیب وملال کے ساتھ اعلان کیا:

" کیں کتا ہُوں آب خامو بن ہوجا بیٹے۔ اگرآپ خاموش نہیں ہوں گئے آؤپ " کیں کتا ہُوں آب خامو بن ہوجا بیٹے۔ اگرآپ خاموش نہیں ہوں گئے آؤپ

كوفاموس كراديا جا شے كا "

وق و مرد بالمحركها به مين آب و بالنج منك كي مهلت دتيا مُول " وقت گذيك گفاور مولانان كه مناشرك بين منط باقی ده گفته بين، تبن منط باقی ده گفته بين، تبن منط باقی ده گفته بين، دومنظ باقی ده گفت بين - مرمنظ گزرجان كے بعد بين اعلان كرتے جائے و كي بين منط باقی ده گيا ـ توكها : " ديكھيے اب ايك منظ باقی ده گيا ـ ي حرب ايك منظ باقی ده گيا ـ ي حرب ايك منظ باقی ده گيا ـ ي حرب ايك منظ به ي منط به ي منظ مع كي نذر بي گيا، قريضا كارول سے مخاطب بموست :

بے بن بن کی بیان کیا کرنے تھے اور اس میں ایک ابیا واقع بھی بین آیا یہ نصّہ خود مولانا بھی بیان کیا کرنے تھے اس کا تعلق ایک مشور لیڈرسے ہے جوفات جس کا ذکر زبان فلم برلانا مناسب منیں -اس کا تعلق ایکن بعد میں بہت بڑے دوست بائے جبیں ۔اس وقت وہ مولانا کے فمالف تھے، لیکن بعد میں بہت بڑے دوست

بن گئے تھے۔

## المُلم بارٹيز كانفرنس

۵مم ۱۹ میں دُوسری حنگ عظیم ختم بُوئی قربرطانوی حکومت نے ہندوشان کے سباسی تبدي*ن كور با كود*يا اوراً زادئ وطن كيم مثله يركفت *وشروع بهُو بن كيره وسديد كيك بين* عام انتخا<sup>بت</sup> كے انتقاد كا اعلان كرديا كيا سابسي جاعتيں ميدان ميں اُترا مُيں۔ ٢٧ م ١٩، كے مارچ ميں حمدينه ملك سندے دابینے دفترواقع کلی قاسم جان دملی میں ) انتخاب کے سیسلے میں آئندہ لائے عمل سطے کرنے کے میں وشلم کیگ کوچیوٹر کرے تمام سلمان سیاسی جاعتوں کا احلاس کالا یا-اس اعبلاس میں کک کے مشور مُسلم رعماء نے شرکت کی ،جن میں مولانا حکین احد مدنی ، مولانا مُفنی کفارلینیم، مولاما احد سعید دملوی میروفید بهایو رکبیر دع بعیر میرانیا ابرانکلام آزاد کی سیرفری مقرسی مودى ففل كى ،مولانا حفظ الرين سيوم روى ،خواج عبد لمجيد دسابق جإنسار سُلم يُونيور سفى على كوم ، مولانا محدمیان ،مولا نخبن سومرو ،مولانا حبالمجید بسوم روی مرحوم ، مولانا عطاء النُّر منبیف غیر بے شمار حضارت نشر مکب مبوئے میں بھی اس احلاس ہیں نثر یک نضا ۔ احلاس الز احسین م مدنی کی صدارت میں منقد مہوا۔ بیر مجعیت کے صدر سنفے اور مولانا سّبد داؤد غزنوی اُس زمانے میں جمعیت ُملا ئے سند کے نائب صدر نفے اصلاس نثرے مرا تومولانا غرفوی وہی نہیں بنیے تنے کیں نے دمکیا کہ ان کا تندید انتظار ہور اسے اور بار بار مولانا مدنی اُورو مگر حضات ایب دُورے سے بے نابی کے عالم میں کو چھتے تھے کہ مولانا داؤد غزلوئ نہیں آئے ، بول معلوم بومًا نفاكدان سير بغيرِ فيام فيصل اوصور سي براسيه من و دوس روزمولا ما عز نوى تشريب لائے سعب حضایت ان کے استقبال کوآ گئے بڑسھے مولانا نے تا خبرسے پینیے پرمعذرت کی ان کے آنے ہی مولانا مدنی شنے اپنی مند جھوڑوی اور مولانا سے احباس کی مندیعدار پرتشرلین لانے کی درخواست کی ۔ بیرسارالقند مبری انتھوں کے ساسنے ابھی گھوم رہا ہے۔

تبن روزا حلاس جاری ر با ورتمام فرار وادیب اور کارروائی مرافا لکعوانے رہے۔ مولانا حفظ الرحمٰن سیوبار دی حمیبت سے ناظم اعلیٰ تفعے۔ وہ باربار مولانا عزنوی کے پاس آتے اورصنوری مشورے بیتے۔اس احبلاس میں مولانا عز نوٹی ایک مرکزی تفصیت تھے۔نمازکا وفت، آیا نومولانا مدنی شفے مولانا سے الممت کی درخواست کی، مگراُنہوں نے مولانا مدنی اُ ہی کی اقتلاء میں نماز بڑھنے کو ترجیح دی۔

#### ایک ریزولیوشن حس کاعنوان ہے در دیسر

جمعیت علمائے ہند کے دفتر میں امک بزرگ صُونی نذبرا حرکائٹیری قیام بذری تھے۔ به اگرچها أن دنول مجببت كے دفتر بس رہائش ركھتے منے مگر افكار وخالات كے اعتبارت جميت كيحن فخالف متع إوراس كابرملا أطاركرت تقعه بداحلاس مس شركب نہیں ہُوئے اور دروازے بربانس کی جاریا ٹی بچائے بلیٹے دہے ۔ مشرکا سے احلاس کے را منے مبیت سے انتزاک سے مفر پیلوؤں کی نشاند ہی کرنا اُنوں نے اپنے آب پر بُول سجعيد كم فرص قرار د ب سائفا - أينول نه جاريا يخصفات بيتن ايب تحرير مولانا غرنوی کو دی اور کها 'به ایک ریزولیونن ہے جومیں اس احلاس میں بینی کرنا جا ہا ہول. مولانا نے وہ ریز ولبوش میا،اس کی جند سطری بڑھیں اور کھڑے ہو کر فرمایا: ومصان إحكوفى نذبراحدها حب ايك ريزوليوش مبش كزا عابست بس جس كا

عنوان سیے دردسر "

مولانا نے بہمبد کیجواس انداز سے کما کہ سب حضرات کھیل کھلاکرینس بڑے اور مولانا مدني مجبى ابني منانت وحلالت قدركے باوج دسنسى ضبط مذكريسكے يسكو في صاحب برراً لت بُوك بانزكل كئے اور مولا الابنی حكر بعظم كئے۔

#### ببلاسفاوراس کے تأثرات

اب محیکے دفتر میں رہتے اور فدمات انجام دیتے کی مجینے گزر کیکے تخفے اور مولانا کھیہ بہت ہر بان عقد -ایک روز میرے کر ہے میں تشلیب لائے اور فرمایا ؟ مولوی اسحاق ! رقیعے مہینے مولوی اسحاق ! مرجے مہینے مولوی اسحاق کہ کر ملاتے تھے ، میرے ساتھ ہمارے مربدوں سے ہاں جلیس گے ؟ میں نے وصل کیا ؟ آجیا آیا ہم میں ہوگا ہے ؟ فرمایا ؟ اخیا آیا ہم موالی ہے کل ہملی ٹرین سے وار برٹن جائیں گے اور دُوسرے وان وہاں سے فیوزو دُلُواں بیلیں گے ۔ یہ میرااُن کے ساتھ میں اور موال کے ساتھ سفر ٹرنی ہی اور دُوسرے وان وہاں سے فیوزو دُلُواں بیلیں گے ۔ یہ میرااُن کے ساتھ میں اس کی صور بابت اور کھا نے بینے کا امہیں بالکل کوئی احماس مور بابت اور کھا نے بینے کا امہیں بالکل کوئی احماس مور ابنا نامادم سمجھتے مہیں ۔ اس کی صور بابت اور کھا نے بینے کا امہیں بالکل کوئی احماس مور کہا تا ہم موجود سے مولانا نے ٹرین سے اُرتے ہی میر سے تقی فرایا ؟ ہما سے سکرٹری صاب کہاں میں ؟ " بیر میری طرف فحاطب ہو کر کہا ؟

ال بن با عجر مربی طرف عاطب بوروبه به است الفاظ سے استفال کرنے والے میری طرف کا موسم تھا، رائش گاہ بر بہنج توفسل کے اپنے افاظ سے استفال کرنے والے میری طرف لیکے گرمیوں کا موسم تھا، رائش گاہ بر بہنج توفسل کے لیے بیٹے تو بار بار رکتے: وزایا بہلے مودی اسحاق عنل کریں گئے میں بعد میں کروں گا۔ کھانے کے لیے بیٹے تو بار بار رکتے: بدول تا بہتے ۔ یہ جاول کھا بئے۔ اس کا متبح بر بہوا کرمیز باؤں نے بھی مرموقی بر مبر الجراخبال رکھا۔ وکررے روز ولواں سے توگ گھوڑے لے کرائے ۔ (اس زمانے میں وار برائی فیروز ولواں کر میں کھوڑوں بر بروار ہونے گئے تو فرایا: ہمارے سیکرٹری فیروز ولواں میں بہنے تو وہاں جی مرائز واخبال کھا۔ اس بنا ورائ کو المجھے کھوڑے بر برسوار کو ایش کے اور میں بہنے تو وہاں جی میرا اکو اخبال کھا۔ اس بنا ورائ کو المجھے کھوڑے بر بیش آئے کہ مجھے شرم محدوں ہونے تھی۔ رکھا۔ اس بنا وہاں کے وگ محمول کو گھے سے اِس طرح بیش آئے کہ مجھے شرم محدوں ہونے تھی۔

يكونى معولى بات نين اس فنيم كے معاملات، سے سی فض كی فطت كاندازه بوا ہے ـ

#### ء عقیدت کی وجہ

فیروزولوال میں ہمارے اصل مزبان مک احد نر دار سفے۔ اب وہ خود تو فوت ہو ہیکہ بیں بیکن اُن کے بیٹے اور خاندان کے دُورے لوگ مولانا کے خاندان سے اسی طرح تقیید ہم احترام کے حذبات رکھتے ہیں ملک احد لوڑھے آوی نفے دراز فامت اور وجید نفے بڑے نئیک محقے۔ وہ حضرت الدم مولانا عدالج بار غزنوی کے مربد ہتھے۔ دونین روز ہی میں محجد سے ماؤس ہوگئے نفے یکی نے جانوں با تول میں ان سے بُر جیا با آب اس خاندان کے حافظ ارادت میں کیسے آئے ؟ اُنہوں نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا:

یں ایک است ہور اس کے عراق کے ایک الم من التی ہوگیا۔ والد نے بہت علاج کرائے گر ہیں اٹھارہ سال کی عراق کے استریس ایک بزرگ مولانا عبد الجار فرنوئی رہتے ہیں ، وہ دُھا کرنے ہیں اور گوک صحتیاب ہوجائے ہیں۔ اس زوائے میں گھوٹری کے سوااس گاؤں سے امر تسر جائے کا کوئی ذریعہ رہتھا ؛ چائے گھٹری کی تنکل میں والد نے مجھے گھوٹری برلادا ہم امرتہ مجد غزویہ میں پہنچے تو فی کی جاعت ہورہی تنی ۔ والد نے مجھے اٹھا یا اور محد کے صحن میں رکھ دیا۔ گھوٹری با ہر با بھی اور فود وصور کرکے جاعت میں نئر کب ہوئے جو بزرگ امامت کو ایسے کھوٹری با ہر با بھی اور فود وصور کے جاعت میں نئر کب ہوئے ورڈواست و مائی اُنہوں کے بعد اُنہوں نے میری طرف دیکھا۔ اُدھ والد نے آگے بڑھ کر ورڈواست و مائی اُنہوں نے دُھا کے لیے ہا تھا اٹھائے سے جیسے وہ دُھا مائک رہے سے قراد اللہ کے فعل سے میں میرے جوڑوں کی بندش کھل رہی ہے یہی دن میں ہم وہاں رہے اور اللہ کے فعل سے میں "ندرست ہوکروایس آیا۔ اس جمائی حالت کے ساتھ ہاری دُوحا نی دُنیا بھی بدل جی میں۔ "ندرست ہوکروایس آیا۔ اس جمائی حالت کے ساتھ ہاری دُوحا نی دُنیا بھی بدل جی میں۔

اس کے بعد ہم اُن کے مربہ عقے اور و ہارے مُرشد۔

"ندرست ہوکروایس آیا۔ اس جمائی حالت کے ساتھ ہاری دُوحا نی دُنیا بھی بدل جی میں۔

اس کے بعد ہم اُن کے مربہ عقے اور و ہارے مُرشد۔

"سیدرست ہوکروایس آیا۔ اس جمائی حالت کے ساتھ ہاری دُوحا نی دُنیا بھی بدل جی میں۔

اس کے بعد ہم اُن کے مربہ عقے اور و ہمارے مُرشد۔

### ايك عجيب غربيب واقعه

حصرت الا، م مولانا عبالببار عزنوی دهندالندهلید کے قبرلیت فرما کے سلطے کے مرت اللہ مولانا عبال عبال علیہ کے مرت اللہ مات واقعات علیم اوران کے عقیدت مندول میں مشور میں - اس ضن کا ابیس. عبیب وغرب واقع مولانا واؤ وغرنوی نے مجھی اورا یک مدراسی بزرگ عزیزالنہ صاحب دگھڑی ساز) نے عبی بیان کیا ۔

عزیزاللہ ما حب ۱۹۵۸ میں اسپنے عزیزوں سے کلافات کے لیے مداس سے کا بی آئے۔ کواجی سے لاہورآئے۔ اس سفر کا مفصد محض مولا فا داؤ دغونوی اورار کا ان جا سے کلاقات نفار و الاعتمام کے غریدار تھے رہدھے دفتر میں آئے ابنا م اور بتر تبایا۔
میں ان کے نام سے واقف تھا بجینئیت مدیرالاعتمام وہ مجھ سے آتنا تھے۔ میں ان کو اعزاز سے مجھایا اور مدراسی ہونے کی دحب کھانے کے لیے مجھلی میٹی کی مولانا اس دوز الاہور سے ابرائنز لیف لے گئے تھے کہیں نے مولانا کے ساتھ ان کی عقبرت کی وجر بہجی انو لاہور سے ابرائنز لیف لے گئے تھے کہیں نے مولانا کے ساتھ ان کی عقبرت کی وجر بہجی انو ان کے ساتھ ان کی عقبرت کی وجر بہجی انو ان کے ساتھ ان کے حیات کا دور ایک مورائن کے الم اس میں اوا کہ تا داروز ان سے حضرت الاہم مولانا عبرائی ارزوز ان نے حضرت الاہم مولانا عبرائی ارزوز ان نے دور اور میاں کیا کام کرتے ہو؟

اُس نے عواب دیا: میرانام اساعیل سبے، مدراس کا رہنے والاہوں اور دو مدراسی سیٹھوں کے ساخہ ملازم کی جینیت سے میاں آیا ہوں۔ اس کی بدبات اُس کوام مساحب نے دُعا کے سلیے ہا خدا ٹھائے۔ عزیزالند نے اوراس کے معدمولانا داؤد غزنوی نے شایا کہ کہ اساعیل کماکر ناتھا۔ امام صاحب عامانگ رہے تھے اور مجھے بوں محسوس ہورہا تھا کہ گریا دولت میری حبولی میں گررہی سبے نماز ددُعا کے معدوہ والیس گھرگیا ترسیموں گریا دولت میری حبولی میں گررہی سبے نماز ددُعا کے معدوہ والیس گھرگیا ترسیموں

#### ماماا

نے کہا: اساعیل اہم بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہو ہم نے ٹم کودبانت دار مختی اور امین یا باہے ۔ المذاہم نے آج سے تہیں اپنے کاروبار میں شریب کردیا ہے اور تہا الا ایک فاص حصّہ مقر کردیا ہے۔ اپنے حصے کی رقم ٹم نفذا دا نہیں کردگے ، ملک تہارے حصّے کی منافع سے وضع ہوتی رہے گی ۔ اس کے بعد خبر مہینوں میں وہ اس درج امیر توکیا کہ اساعیل سے کا کا اماعیل بن گیا۔ کا کا مدراس کی زبان میں معجھ کو کہتے ہیں۔

کاکاساعیل نہائی آئی تھے۔ اُنہوں نے صُوبہ مداس کے ضلع ارکاط میں کئی ایکر زمین خریدی اس کو آباد کی انہوں نے صُوبہ مداس کے ضلع ارکاط میں کئی ایکر زمین خریدی اس کو آباد کیا اور اس کا نام محرآ با در کھا۔ وہاں انک بہت بڑا اسلامی ایس دارا اعلوم جائم کیا جوائب نک کامیا بی سے عبل رہا ہیے اور سندوشان کے مشہورا سلامی ایس میں سے ہے مولانا نے تبایا کہ اس وارا اعلوم کے سالان حلائے تقبیم اسا دمیں محجمے با قاعدہ دعوت شرکت دی جاتی تھی۔ میں جاتا تو کا کا اساعیل اور ان کے خاندان کے لوگ انتہا کی احرام سے مینی آتے اور ہیروا فعرض وربیان کرتے۔

#### ننگے سرنماز

ننگے سرنماز بڑھنا مولانا کو ناگوارگزر ناتھا۔ اس کی ایب مثال ملاحظہ ہو۔ ایک مزیم سجہ جنداللہ دیا ہے۔ جندال مال میں مدخصے تھے کہ ملک محدرفین جوائن کے پُرانے عقبدت منداور ملقہ سجہ جنداللہ کے جندال کی موجد دگی میں سجد میں آئے اور ننگے سرنماز بڑھنے لگے حرب وہ نماز سے فارغ مجرئے اتوان کو کہلا با اور فرایا: "مک صاحب ایک بات عرض کروں!" نماز سے فارغ مجرئے اتوان کو کہلا با اور فرایا: "مک صاحب ایک بات عرض کروں!" اہنوں نے کہا: مولانا فرما بیٹے کہا ارتبا و ہے "کہا!" ننگے سرنماز ند پڑھا کریں!"

جمع تفدئم اورجمع ناخير

نازمين جمع تقدم كي على وه قائل منه يخفيه ان كانفطة نظريه تفااوراس برامنيل المرار

تاکر جس نمازکا و نت نہیں ہوا ، وہ کیوں بڑھی جائے۔ اس سلطے کا کہا تعد قابل وکرہے :

ایک مزنبہ نظیم جماعرت کے منی میں مولانا غزلزی میں مولانا محمد اس سلطے کا کہا تعد قابل وکرہے :
عطاء اللہ صنیف بنیلے لاہور سے ایک فصیے موضع گھٹریاں گئے بیس بھی ساتھ تھا۔ نماز محب وہاں
بڑھی اور علاقے کے لوگوں کو خطاب کیا ۔ وہاں سے چلے نو قعثور پہنچے اور نماز مغرب نصور
کی مسجد اہل مورین بیں اداکی ۔ فرص بڑھنے کے بعد مولانا غزلوی توصیب معول وطبقے بین ملل مورکئے اور مولانا محمد اس میں ماز بڑھنا شروع کر دی۔ وظیفے کے بعد مولانا فریانا نے اسا عیل مرحوم نے عشاء کی نماز بڑھنا شروع کر دی۔ وظیفے کے بعد مولانا فریانا نے اس ایک بار بڑھا ہے ؟ کہا: " مغرب کے ساتھ عثا ہم کہ کہا نے مولیا بڑھا ہے ؟ کہا: " مغرب کے ساتھ عثا ہم کہ کی ہے "

فرایا : عنّا ، کا دفت تواہمی نہیں ہوا۔ آپ نے قبل ازدفت نماز کیوں بڑھی ؟ ایکن مولا الساعیل ماحب ان کا اس در مراحترام کرتے تھے کہ بجائے اپنے حق میں دلائل دینے کے خاموش ہوگئے۔

#### أداب اكل وننرب

آپ آداب اکل دنزب کے بی بہت پابند تھے۔ فراپا کرنے تف کھانے بینے کے
کچہ فاص آداب ہیں ان کو ملح فارکھنا صروری ہے بنگ چلتے بچرتے کھانا ہا راستے ہیں کھٹے
ہور کھانا سے نت معبوب ہے۔ جولوگ راسنہ چیلتے کھانے میں ننرعی کھانا ہسے ان کی شادت
فیول نہیں ۔ کیونکہ بیغیر مہذب اور غیر نقہ حرکت کا از کا ب کرتے ہیں ۔ اگر اپنے نعنی والے
کسی خص کو راستے ہیں ربڑھی یا ددکان برکھڑا کھاتے ہوئے دیکھتے ، تواس کو ختی سے دک
دستے اور صاف الفاظ میں کہتے :

" بیر حرکت تهذیب و نقاست اور سانت و سنجیدگی کے منانی ہے - بیمعقول اومیول کاشیدہ نہیں ۔ "

#### عمُده لباس

بہترین الم س ڈریب بن کرتے اور نہا بیت صاف سُحقرے دہتے ۔ مٹینگ پاکھنوں عمُدہ کپڑوں میں نز کب ہوتے مجلس میں بعض معنات تہبند با ندھ کرا نے نواہنیں سحنت ناگوادگُزر کا بیعن دفعہ گرمیوں کے دنوں میں مولانا محداسا عیل مرحوم تہبند باندھ کر تشراعی لاتے نوعا موش نہ رہ سکتے ۔ ایک دن جمعیتہ اہلِ جدیث کی محلسِ عاملہ میں مولانا محداسا عیل مرحوم تبیند باندھ کرنٹر کب ہُوئے ۔ مولانا محی الدّین احمد فصُوری نے کہا: مولانا نے مولانا محداسا عیل کی طرف د کیھاا ور فرایا:

"مبن محیننیت امیر کم دنبائر ل که آئنده کوئی ژکن مجلس تنبند بانده کرند آئیں نیلوار بہن کرمٹنیگ میں نشرکب ہول ۔ بالحضوص ناظم اعلیٰ صاحب کومعلوم ہونا جا ہیںے کہ اسٹر لباس ننلوار ہیئے نہند دنییں ۔

### ائمه كمام كااحترام

ر کھتے ہوں، اُن میں انحاد در کیے جہتی کیول کر میدا ہوئے تی ہے۔ با عرب العسلار انماا شکوا کینی و حزبی الی الله -

لوگوں کے کام

مولانا کے پاس برے جوٹے امیروغریب اور دیباتی دشری بے شارلوگ آئے
اور دینتف کا موں کی تنفیبلات بناتے کسی کو وزیرسے ،کسی کو سکے ،کسی کو ہمنز
اور دُبی کمنزسے ،کسی کو بلیس سے ہسی کو بحالیات کے افنہ وں سسے ،کسی کو بہنیال سے
کسی کو کا لجر ل اور سکولوں سے ،کسی کو کو ہنور سٹی سے عرف کوگ بہت سی صرور نیں ہے کہ
عاض برونے اور مولانا مرا کب کے کام کے لیے کوشش کرتے ۔ اس سے میں شیبینوں بر
عبی متعلقہ آدمی سے دابطہ بدا کرنے اور بعبن و فعنو دمجی تشریب ہے جانے جوشخف سے کسی
کے کام کے لیے کتے بورسے زورسے کتے اور اس کا باقا عدہ تعادت کرلئے ۔ اگر کام جاعت
کے کسی دکن کا ہونا تو فرائے یہ بھاری جاعدت کے آدمی میں اور فلال حگرے دہنے والے
ہیں ۔ ان کا کام صرور ہو تا جا ہے جاتے ہے کا لب علم کا کام ہوتا تو اس کا تعارف کرلئے سے بھی
کوئی تحقی نہ محموس فرائے :

م یہ بہارے مدرسے کا طالب علم ہے ۔ یہبت پرلیٹ ان ہے اس کے کام سے آپ کوادر میں اللہ اجرد سے گا یہ اگر کسی دہاتی اور غرب آومی کے کام کے لیے جانے و نفات کا اغاز سروتا :

''بعغریب آدمی ہے اور گاوس کے رہنے والے ہیں۔الندسے ڈرجا بیٹے ان کا کام کجھے۔ بڑے آدمی رُدہے پیلے اور ذاتی انزورسونے کے نورسے کام کرا پہتے ہیں۔ ان کے پاس نزرُوپے ہیں نرانزورسوخ -ان کے کام کانعنق النّدکی رضا مندی سے ہے۔ ائتدائیں سے خوش سوگا۔'' به حال بر صزورت مند کے کام آنے ، بٹرخص کو سروقت ملتے ،اس کی بات غورسے سنتے اور بڑے سے بڑے آدمی سے جھاکام ہو آا تو اس کو کھنے سے انکار مذکرنے ملکمسی کے کام سے ان کوملبی راحت ہوتی -

#### علمائے کرام کی تحریم

مولانا کی بنیار خصکوصیات میں سے ایک خصوصیت ریخی کرعلائے کوام کی ٹری نگریم کرتے اوران کا نام اوب واحزام سے لینے ۔الاعتصام میں اختلانی اورسلکی مضامین کی انتاعت کے سلے میں تاکید فرنا نے کہ اسکوپ تو رینجہت ہونا جا ہیے یمسی کی مخالفت فدرت دین نہیں ہے۔ اگر کی چی جب کم کے فکری رجانات سے عدم انفاق کا اظہار صروری ہونا تو اس کا نام عزّت واحزام سے دیاجائے اوراس کی ذات کو بدف تنقید نہ نیا جائے ایک

دائرہ کجٹ فقطاصل مٹنے تک محدودر کھا جائے۔ اپنی اسی خوبی کی بنا بران کوعلماء کے نمام حلفوں اور فعتی مکانٹ فکر میں مقبولیت و مجرُبہ بنے حاصل تھی۔

> " منف قبور

ان کے رحجانات تھتوت اور میلانات فقہد کے بارسے میں ان کے اصابات کس درجہ نازک کھے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے بجیجے کہ ایک مرتبہ صفرت بولانا احد علی مرحوم نے مجبس ذکر میں کشف قبور کے شعلق کچے تحربات و مشاہدات بیان فرائے اور کہا کہ قبر میں مرتب جن حالات سے ووجیا رمزاس کا ارتبیں مشاہد ہوجا تا ہے ہیں نے "العن شام" میں اس برایک نشازہ لکھا اور نمایت ادب سے نشری نقطۂ نظری رقتی میں جند سطور میں مولانا کے نقطۂ نظر سے اظہار اِضلات کیا۔

اس سے تبیرے با جو تھے روز لعبدمولانانے مزایا:

" الجريط صلحب بأن في مولانا المحد على صاحب ك كشف فبررك بارس مين المبي كا دار تى نوط براسك مين المبي كا دار تى نوط برها أب بير والمبين المراسل المراسل

اِن چنداً افا طسے مرام ملا من موجیاتها اور مبرے باس سوائے اس کے کوئی جواجہ اِن چندا کا نام عوض کردوں ہے کوئی اغزاض منبیں ہے ۔

#### اعتراب علميت مين فراضه لي

کوئی صاحب علم اگریے نکوعفیدہ کے اعدا رسے ان کا مخالف ہی ہو گروہ اس کی کھلے دل سے نفرلوب کرنے ۔ اس ضمن کا ایک واقعہ لائن بندارہ سے ۔

مئی ۱۹۵۱ کی بات ہے اپجاب کو برگی کے ڈاکٹر مولای محمد شغیع مرحم نے بریوٹی کی طوف سے جندابل علم مرجم نے بریوٹی مقرر کی حس کے ذیح علمی و تاریخی نوعیت کے اہم اور شخالی مسائل کو موسوع فولوگئر ازا دران کی عقدہ کشائی کریا تھا۔ اس کی بھی کے کرکن مولانا سیدواؤ دغزنوی بھی سے اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحم د موسس وڈائر کیٹر دارہ نقانت اسلامی سیدواؤ دغزنوی بھی سے اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحم د موسس وڈائر کیٹر دارہ نقانت اسلامی سے اس کمیٹی کے نقررسے کچھ روز بیشتر بنجا کی سمبلی میں مولانا نے ملیفہ صاحب جوم پر سحنت ناکوارگزری تفید بنایا تھا۔ یہ تقریر اخبارات میں نتا کئے مہوئی نو خلیفہ صاحب مرحم کو رسحنت ناکوارگزری تفید۔

خلیفہ صاحب مولاناکو صرف ایک سیاسی شفیت سمجنے تخف اوران کے علم وفضل سے وائٹ ند نخفے اوسے مولاناکھی خلیفہ صاحب کے بارے میں انجنی رائے مذرکھتے تنف اوران کو ذی علم شخص ندمانتے تئے الیکن حب اس ٹیمٹی کی بہلی مٹینگ ہوئی اور دولوں کے درمیان معبن علمی مباحث میں بنج آزمائی کی ذہب بہنچی تو دولوں ایک دورے کے مدّل

اور طربت کے معترف ہوگئے۔ ایک بجے دو بہر کاعمل نفا بیں دارا اعدم تفزیز الاسلام کے براے دروازے میں کھڑا نفا کہ ساسنے ساہ رنگ کی موٹر کار آئر کر رُکی۔ اسے سُرخ دسنبدرنگ ادرمضر طرحم کے ایک صاحب جبلار سے نفے ، جنوں نے سُوٹ بین رکھا نفا مولانا فرنٹ سیبط پر تشریف فرما نفے ۔ وہ صاحب جبلدی سے موٹر کارسے نیچے اُرت یمولانا کی طرف سے کھڑی کھو کی اور نہا بیت ادب سے ابنیں اُٹا را۔ دردازے اک جوڑنے گئے اور عبر ایڈرے انے اور عبر ایڈرے اخرام سے سلام کرے موٹر میں بیٹھے ادر جیلے گئے۔ مولان مجھے اربیم کرے موٹر میں بیٹھے ادر جیلے گئے۔ مولان مجھے اربیم کرے موٹر میں بیٹھے ادر جیلے گئے۔ مولان مجھے اربیم کرے موٹر میں بیٹھے ادر جیلے گئے۔ مولان مجھے اربیم کرے موٹر میں بیٹھے ادر جیلے گئے۔ مولان مجھے اربیم کرے موٹر میں بیٹھے ادر جیلے گئے۔ مولان مجھے اربیم کرے موٹر میں بیٹھے ادر جیلے گئے۔ مولان مجھے اربیم کرے موٹر میں بیٹھے ادر جیلے گئے۔ مولان مجھے اربیم کرے موٹر میں بیٹھے ادر جیلے گئے۔ مولان میں میں سے گئے اور فرمایا :

"معلوم ہے بیکون تخفے ؟" عرض کیا !" جی نہیں !"

فرمایا: بیرطبیفه عبدالمجیم منفے بیس نے ٹوائٹ بہلی مزنبدان کوکسی علمی دیختیفی محبلس میں مجت ومذاکرہ میں حصتہ لیلتے دمکھا ہے۔ بہتو بربت معلومات کے حامل میں اوران کا دائرہ علم بڑا دسیع سکتے۔"

اِسی طرح ننام کی ُملاقات، مِی مولانا محدصنیف ندوی نے بنایا کہ منبیف صاحب، مولانا داؤدغز نوی کی عِلمی دمیائی، درکِ مسائل اور وسعینز، مطالعہ میں دطیب الکسّان میں اور افسوس کرنے میں کہ وہ اب نکسان سے علمی استفادہ سے خروم رہیے ۔

#### مولانا الوالكلام مست تعلفات

مولانا واؤد خزنوی ، مولانا ابوائکلام سے بڑے گرے اور مخلصا نرم اسم رکھتے تھے اس کا اظہار وہ کسی نذائیں میں ندازسے اکٹر کیا کہ تھے۔ ۱۹۵ء کے صُوبا ٹی انتخاب میں سلم لیک اور عوامی لیگ کے درمیا ان سخت مقابل تھا جنگین نہید مہدوروی ، مولانا واؤد وغزنوی میاں عالیوی اور نواب افغار شین ضال آٹ معدد ہے بنجاب میں عوامی لیک کے سرگرم رہنما تھے اور صوب

ر صدیب برساحب مانکی بیش بیش سفے مولانا داؤد خرنوی ملقه تحصیل نجر نیاں کی مهاجر سبط سے مکروائی اسمبلی کے لیے انتخاب الراسے سفے اس انتا میں شخیمے مولانا کے سانخد سفر محرف نہ ان کر قریب سے دیکھنے اور مختلف اوگوں سے طبنے کا موقع ملا۔

ایک دن ہم دونوں بانوں میں جمصروف ہُوئے، قررات کے دو بی گئے۔ اننائے گئاکو میں بیں خاص کے دو بی گئے۔ اننائے گفتگو میں خاص کا گفتگو میں ہیں اور کھر کرنے۔ مجلس احرار کو جھوٹر کرکا نگریس میں ادر کھر کا نگریس سے سلم لیگ میں آنے کی وجر کو جھی – مولانا بہت مُوفو میں سفتے ۔ کہنے لگے :

" متبناع صدمین علب احرار میں رہا، ذہنی طور پر سبت پر تبنان رہا کہؤ کہ محلس احرار نہ پُری طرح کا نگریس کی مؤید تھی مذم کم لیک کی کا نگریس سے بھی اس کو مجھ شکایات تھیں اور سام لیگ سے بھی اس پرا عماد کرتے تھے اور سام لیگ والے اس پرا عماد کرتے تھے اور سام لیگ والے کییں اس صورت مال سے پر بنیان تھا کییں ذہنی طورسے کا نگریس کی گر فرائل میں در بڑا کھی تھا۔ اور میری کی بیب کا بھو دت فرائل کا میں اسپنے رفعائے احرارسے اکٹر بہزند کرہ کر اتھا۔ بالکو فریس میں شمولیت کا فیصلہ کرلیا یا

کانگریس سے وہ ۱۹ م ۱۹ میں اُلگ بُروئے۔ اس سیسے میں بڑی تفصیلات بیان کیں ہوئے۔ اس سیسے میں بڑی تفصیلات بیان کیں ہوئے۔ اس سیسے میں بڑی تفصیلات بیان کیں ہوئے۔ اس سیسے میں باز ہیں۔ اُنہوں نے بیرسی تامل ہونے کے بعد بیلی دفعہ دبلی میں مولانا الواکھام سے مطنے گیا، تو اُن کے جہرے اورانلاز باقات سے صاف معلوم ہور ہا تھا کہ وہ مجھ سے نا راض ہیں۔ اُنہوں نے مصافح کے لیے ہا تا دبلے ایا اس میں وہ پہلے کا سامعا ملہ مذتھا۔ بھرعام ملاقات یوں کے کرے میں ملاقات کی حالانکہ اس سے بہلے وہ ا بہنے خاص کرے میں لے جاکر کھے سے کئی تنم کی سیاسی اور ملی باتیں کیا کرتے ، نئی کتابوں کا نذکرہ ہو یا ، مگر یہ ملاقات ان سب جہزوں سے خالی مفی۔ ملی باتیں کیا کرتے ، نئی کتابوں کا نذکرہ ہو یا ، مگر یہ ملاقات ان سب جہزوں سے خالی مفی۔

ئیں وہ نارافتی مجھ رہاتھا۔ لہذا چند منظ بعد رفصت ، لے کر طبا گبا بھر طاکر میں نے بہلا کام بہ کیا کہ ان کو ایک مفصّل خطاکھا جس میں کا نگریس سے بھٹے اور شام کیگے۔ میں ننا مل ہونے کی وجرہ بیان کیں۔ اس لیے کہ خو د میں بھی مول ٹا کے اس نغصُ سے مبت مثنا نزاور برلٹابان نخا۔ ببذط میں نے کمازم کے ہاتھ مولانا کو بھیجا اور دُورے دن آنے کا وقت بھی اس میں کوھ دیا ؛ چنا کچر وقت مفردہ پر دُورے روزگیا، تو بہلے کی طرح تیاک سے ملے۔ بہت نوبٹن بھرئے اور مختف عنوانات بر با بین کیس سیاسیات سے علی خودا نہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کیس نے کچر کہ کہا جا با، تو دایا :

" اگرآب مجھے سے متنورہ کر بیتے تو ئیں آپ کو کا نگر میں مصنعنی ہونے اور کم میک میں شامل ہونے کا الیا ذریعی تیا آ اگر جس سے کسی کو کوئی گلے مذہوتا ''

بجبر فراہا بین نے کا نگریس کو جبوٹر کر جرسب سے بڑی فربانی دی، وہ مولانا الولکلاً میں میں خوالیا ہے گا۔ سے فطع نعتن ہے اور مجھے اس کا مہت اصاس ہے "سانھ ہی کہا فی سیاسیات ہیں کوئی شی خطعی نہیں ہے ۔ بہ جا یہ نہیں ہے کہ اپنی حگر سے بل نہ سکتی ہواس میں حالات کے مطابق نغیر و تبدل ہو نار ہتا ہے ۔

مولانا اوالکادم میم وضل، کنابوں سے بے بناہ دلیجی اور کنز ن مطالعہ کے ملیک میں گفتگو کرنے بڑو نے ایک دن فرایا کہ دہ کسی سلسلے میں بنجاب تشرفیف لاتنے یا میں اُن سے مبنا، تو بیصزور کو چھتے کہ کوئی نئی کتاب آئی ہے اور آب کے باس ہے -ابک دفعہ امراز ایک مٹینگ میں آئے، تو فزایا: "مٹینگ سے فارغ ہو کر آب کے کتنب فانے کی سیرکرنے کا فرال ہے ۔" بنجا نج میرے مکان برگئے اور کتنب فاند دیکھ کو مہت فوکش میرکرنے اور اُن کی ملد بندی اور ترتیب پردل کھول کر داد دی ۔ "

مرائی تنی مولانا نے دیکھی، نواسے الگ کردیا، بہت نوش مُوسے اور کما اسے ساتھ کے مانا چاہتا ہوں ۔ چندروز میں والبس آما سے گی -

ماہ ہوں۔ پیدرور بیں اُن کا سلساء کام مام طور برطویل ملکولی تر ہوجا ہاتھا۔ مولانا آزادہ کے بارے ہیں اُن کا سلساء کام مام طور برطویل ملکولیں تر ہوجا ہاتھا۔ ہیں یا ہمبنٹ ہال میں ہنچ گیا مولا نا کواطلاع معجوائی تو کارروائی حبود کر کر بام راسٹے مری نفقت اور مخبت سے ملے، اپنے کمرے میں ہے گئے اور دیزنک گفتنگو ہوتی رہی۔ ۲۲ وفوری ۱۳۵۰ء کام ولانا اوائکلام کی خبروفات ہنچی تو بہت مغرم ہوئے ''الاحتصام میں خودا کم مین کودا کی میں خودا کم میں کار

# " داوُ دغر نوی ٔ اور محمُو دغر نوی "

ستره ۱۹۲۶ میں جنگ عظیم ختم نئوئی اور مکومت برطانیہ نے آزادی ملک کے سلسلے میں مختلف باسی جاعتوں سے بات جیت منروع کی اور بھی عام انتخابات کے لیے سرگرمیوں کا آفاز ہوا ۔ یہ دُور ملکی سیابیات میں بڑا ہٹکا مہ جز نظا۔ آل انڈیا کا نگریس کے صدر مولا نا ابوالکلام کئے اور دونوں ظا ہر سیے بڑسے زور دار لیڈر تھے۔ اور بنجاب کا نگریس کے صدر مولا نا داؤ دغرزی ۔ اور دونوں ظا ہر سیے بڑسے زور دار لیڈر تھے۔ مجھے باد ہے اکا لی دُل کے لیڈرہا رقر امار ناکھ مولا نا داؤ دغرنوی کے ایک بیان سے بہت جنجالتے ادر جا اب بیل کا نگریس کے انگریس کے انگریس کر انجاب کا نگریس بر انجاب کا نگریس بر انجاب کا نگریس کے مقدر داؤ دغرنوی می سیاسی طور بر ہندوسے بیں جس نے بیاب کی کا نگریس پر انجاب کا نگریس کے مقدر داؤ دغرنوی کی سیاسی طور بر ہندوسے بیں جس نے بیریے ہندوستان کو فتح کے مقدر داؤ دغرنوی کی نے سیاسی طور بر ہندوسے دسے میں با لیا ہیں ۔

ر مصب منتب مرلانا غرنوی کی غطیم خصوصیت، بیمفی که اُن کاظرف مهبت وسیع نفا-انهٔ تا می وسعت ظلب کے مالک عضا ورایک خاص مسکو فقتہ کے بابد ہونے کے بادجو دفعقبات سے اُن کا دل بالکل صاف تفاء اس کا اندازہ اس سے لگا تیبے کہ حفرت مولانا احرعلی صاحب رحمۃ السّطیہ عیدبن کی نماز جینیہ ان کی افتدا میں اوا فوانے حالا کہ خود اُن کا حلقہ بہت، و بیعی تفایم چرخص مولانا غزنوی کی موجدگی میں ملیمان کی غیر حاصری اور زمانہ اسارت میں بھی اہنوں نے لینے بورے حلفہ اراوت کے ساخفہ منٹر بارک میں عیدبن کی نماز برھی اور صف اوّل میں بیٹیے۔ مولانا احد علی سے ان کے تعلقات بہت گرے خطے اور بید وونوں بزرگ ایک وسر کی انتہائی توج کرنے فیز کے معاملات اوراسلام اور شمالون کے عام مفادکا کوئی مسلما سے مولانا احد علی ٹروولانا غزنوی کی افرون کی فعرصت میں نشریف نے مانے باشیلینوں بررا لبطہ بدائو۔ مولانا احد علی ٹروولانا غزنوی گراف کی فات کی اطلاع ملی اور مولانا نے نہا بیت حزن وطال کا اظار کیا اور فرایا آج دبن کا ایک سنٹون گرگیا ہے اور میرے فربی دفقاء میں ایسا خلا بید امروکیا ہے ہوگھی ٹرینیس موسے گا۔ ساخفہی فرایا: اب ہم بھی چندروزے مہمان میں اور آ ہتہ آ ہت ہم بھی خود و فرائے گا۔ ساخفہی فرایا: اب ہم بھی خود دوزے مہمان میں اور آ ہتہ آ ہت ہم بھی خود و فرائے گا۔ ساخفہی فرایا: اب ہم بھی خود دوزے مہمان میں اور آ ہتہ آ ہت ہم بی دونے موروزے مہمان میں اور آ ہتہ آ ہت ہم بھی خود دوزے موروزے کا مان میں اور آ ہتہ آ ہت ہم بھی خود دوزے موروزے کے مہمان میں اور آ ہتہ آ ہت ہم بھی خود دوزے موروزے کیا ہوں میں اور آ ہتہ آ ہت ہم بھی خود دوزے موروزے کیا ہے۔ بیک کا میا موروزے کیا ہوں میں اور آ ہتہ آ ہم بیک کی دوزے تو ہوں ہو جائے گا۔

مولانا اجمعلی کے جازے برآئے نوبہ عاجزان کے سمراہ تھا۔ داستے میں اننی کی ندگ کے دافعات بیان کرکے رونے رہے۔

مولانامُفتی محد حسنٌ

حضرت مولانا اخرف علی تھا لوئ کے مکت میں میں مطاب سے بھی ان کے بہت مراسم تھے بالحضوص مولانا تعالی کی کا دُخار مراسم تھے بالحضوص مولانا تعالی کی کا دُخار مُفتی صاحب مرحوم ایک لائگ سے معذور تھے اس سلیے ان کو گھرسے با ہر تکلنے بار مُشکل بیش آتی اس معذوری کے با دوج دمولانا کے باس آتے اور دونوں کے درمیان خاصی دیرنفترف اور دی گرمیائل ریسائ گفتا کو جاری رہتا۔

مولانا تو نمازِ عصر کے بعد ہفتے عشر سے میں ایک دومر ننہ بالعموم ان کے ہال تشراف کے ما تشراف کے مات نشرائی مانے می موسوع تصوّف نشا اور مولانا کا بھی ۔ بدونوں بزرگ اکترائی موسوع سے متعنی گفتگو فرماتے تھے۔ موسوع سے متعنی گفتگو فرماتے تھے۔

# مولانا تبدالوالحنات مروم

مولانا تبالبالخات مرحم بربادی کمتبِ کوسے تعلق رکھتے منے میکن جان کک مجھے معلی میں جائے کہ معلوم ہے میں مولانا معلوم ہے میں مولانا کی دریا طبت سے ان کوکسی مذکک قربب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ نماز کا وقت آنا تومولانا سے ان کوکسی مذکک قربب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ نماز کا وقت آنا تومولانا سے ۔ ان سے امام مدت کے لیے اصرار کرنے اور وہ مولانا سے ۔

مجھے کئی دفد مولانا کے بہنیام برکی حثیبت سے اُک کی ضرمت میں صاصر ہونے کا موقع ملا۔ وہ اُل کا ذکر رہنرین الفاظ سے کرتے۔

## مولانات إلوالاعلى موثورى

سبت سے مسائل کی تعیری اضاف رائے کے باوج د مولانا خزنری امولانا سببہ البالاعلی مودددی کا احترام کرتے اور مجموعی اعتبار سے ان کی خدات کو سرا ہے اور فدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے یے دمولانا مودودی مشرکہ اسلامی معاملات میں ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے کو اہیست دیتے ۔ ایک معاملہ توالیا بیش کا کیمولانا غزنوی بارباراس کا ذکر کے اور دولانا امردددی کو دُع اجیسے میں ۔ وہ بیکہ ۱۴ اور میں بیج کے موقع برشاہ مودم وم سنے اور مولانا مودودی کے میر نظر میں کے اجیاعی میں میں بیاکتان سے مولانا واؤد غرفی اور مولانا اوالا ملی مودوی کو دعوت دی جس میں بیاکتان سے مولانا واؤد غرفی اور مولانا اوالا ملی مودوی کو دعوت دی جس میں بیاکتان سے مولانا واؤد غرفی اور مولانا اوالا ملی مودوی کو دعوت دی جس میں بیاکتان سے مولانا واؤد غرفی اور مولانا اوالا ملی مودوی کو دعوت دی جس میں بیاکتان سے مولانا واؤد غرفی اور مولانا اوالا ملی مودوی کی دورت دی گئی تھی ۔ مدینہ متورہ میں ان کے قبام کا اشتظام ایک بوطن میں کیا گیا تھا۔

مولانا فرنوی کی بڑی صاحب زادی عبی ساتھ تغیب ۔ ایک دن مولانا کو دل کا فرورہ بڑگیا اور معلیف بہت زبادہ ہوگئی ۔ ان کی صاحب زادی سمنے نت بربتیان ہوئیں کیونکہ ڈاکٹر کو بلانا اُن کے بیٹ شکل تھا مولانا مودودی کو معلوم ہُواتو فراً تشریب لائے اور ڈاکٹر کو بُلایا ۔ دیزیک کا لا اُسے نیک تھا مولانا مودودی کو معلوم ہُواتو فراً تشریب لا ئے اور ڈاکٹر کو بُلایا ۔ دیزیک کا لا اُسے بہت کے بیس بنیٹھے رہیے ۔ دو کی کونستی دی، صنوری دوائیں شکوائیں اور کئی بارمولانا کے بیس آئے تو ہو افعہ بیری کو اُسے مولانا نے عقیقت مواقع برکئی بار بیاب فوایا اور اُن کے لیے دُعامے خبری ۔ اور مہدد نو مولانا مودودی کا ذکرا حزام سے کیا اور اُن کے لیے دُعامے خبری ۔ اور مہدد نو مولانا مودودی کا ذکرا حزام سے کیا اور اُن کے لیے دُعامے خبری ۔

## ككهوى فاندان سے نعلقات

ککھدی اور غرزی خاندان بنجاب کے دوشنورخاندان میں۔ اہلِ مِدسینہ کے ملادہ دوسرے مبالک سے منسک لوگ بھی ان سے مناترا وران کے ملقرا رادت میں شامل ہیں۔ اس ور خاندانوں کے اہلِ عِلم بھی آ ہیں میں مبت ربط و نعتی اور اُسن و محبت رکھتے ہیں۔ اور پیاسلۂ روالط مبت عصد خاند ہونے خاندان کے بزرگ افغانستان سے افزانونی لائے مضاور کھوی بزرگ ضبع فیوز لوپُر (مشرقی بنجاب ) کے ایک گاؤل کھوک " سے تعلق رکھتے مفتے ۔ ان دو ظیم خاندانوں کے درمیان باسم کس طرح تعارف کی را ہیں کھی اور عجریہ تعارف کی را ہیں واؤد غرزی شاندان اس کی تعقیل مولانا واؤد غرزی شاندان اور جرائے مولانا کی مولوں کو ایک سے زائد مرتبی شاندی اور جرائے مولوں کو ایک سے زائد مرتبی شاندی اور جرائے مولوں کی مولوں کی کھوری اور غرزی خاندان ایک ورسے سے مہت ہی قریب ہیں اور جارے تعتقات کی کھوری اور غرائے صافحات کی کہنیا دخالص دینی اور جارے تعتقات کی کہنیا دخالص دینی اور جارے تعتقات

مولانا نے تبایا کہ صفرت ما فظ محد ابھوی رحمنا للٹرعلیہ بنجا ب کے بہت بڑے عالم دین بھی تنفے اور انتہا در جرکے نبک اور تنفی بھی- ان کے ہاں اولا دِمز مینی نمنی - انهوں سے اللہ سے دُعا مانگی اور عدکہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں لڑکا عطا فرما سے انووہ اس کوالٹ کی راہ ی وقف کردیں گے۔ اُس سے دُنباکا کوئی کام مذہبیں گے۔ ان کی دُکا قبل کُر دیا۔
ان کولڑکا عطا فرکا باس کا نام اُنہوں نے می الدّین رکھااوراللّہ کی راہ میں وقف کردیا۔
ہولڑکا بہت نیک اور پر ہزگر گار تھا۔ اپنے اس رائے کی تعلیم و تربیب کا حافظ محرصا حب
مردم نے فاص طورسے استمام کیا۔ حب یہ بڑے ہوئے اُن معلوم ہوا کہ جزنی میں امکب بزرگ
دہت ہیں جن کا نام محبُواللّہ ہے۔ یہ برزگ بیکی و تدبّین میں مرجع خلائی میں اور مہدوقت
دویت وارشا دہیں مصروف رہتے ہیں محضرت حافظ صاحب مرحم نے اپنے میٹے مولانا
مولانا یہ وافقہ بیان کرتے ہوئے اس مقام پر بہنچے تو بات میں نور پر یا کرے فرائے:
مولانا یہ وافقہ بیان کرتے ہوئے اس مقام پر بہنچے تو بات میں نور پر یا کرے فرائے:
مولانا یہ وافقہ بیان کرتے ہوئے اس مقام پر بہنچے تو بات میں دور پر یا کرے فرائے:
مولانا یہ وافقہ بیان کرتے ہوئے اس مقام پر بہنچے تو بات میں دور پر یا کرے فرائے میں بعنی آئے
مولانا ہوافقہ بیان کرتے ہوئے اس مقام پر بہنچے تو بات میں دور پر یا کرے وراہ دیا تھولیا ہے الدین کواس زمانے میں بعنی آئے
مولانا پر خصوصت ہے مولون ہی انہوں کہ الدین کواس زمانے میں بعنی آئے کے لفظ پر خصوصت سے نور دیتے اور ساتھ ہی آئے مول میں آئے لئو آ موا ہے۔

سلىدى كام جارى ركھتے بُوسے فرائے كەمولانا فى الدين اتنے نيك تقى كەحب وە عزى نى كى قريب بېنچى تودادا صاحب كواللەكى طرف سے بدر بيدالهام معلوم ہوگيا كەا كى بزرگ كملاقات كى بېنچى تودادا صاحب كوالله كى طرف سے بدر بيدالهام معلوم ہوگيا كەا كى بېنۇ ئى گھرسے باس بېنى الى كى ليے گھرسے باس بېنى الى كى ليے گھرسے باس بېنى كەرد درا تېپا كھا تا باس كى ليے كھا نا تياد كود درا تېپا كھا تا تياد كور دونين با ركتے بير بنس كركتے : \_\_\_\_ بوا تيپا كھا ناكيا ہوگا علوا باك كوكما ہوگا - بالى كا كوكما ہوگا - بالى كا كوكما ہوگا - بالى كوكما بوگا - بالى كا كوكما ہوگا - بى كا كوكما ہوگا - بى كەلىلى كوكما بوگا - بى كەلىلى كوكما بىلى كى كى كى كى كى كى كوكما بوگا - بىلى كى كوكما بوگا - بىلى كوكما كوكى كوكما كوكما بوگا - بىلى كوكما بىلى كوكما بوگا - بىلى ك

مولاناكهاكرت فضكرمولانا في الدّين دُورسة آت دكا في دين تودادا صاحب بخرام سهان كى طرف برُهه النيس كله لائن خير خربت بُرهي، كهانا كه لايا اور باتيس كيس ان سهام بُرهيا، توجواب دبائه ميرانام مي الدّين سبع" فرما با "، اپنانام عبدار من ركه بلجي، ميرانام محراعظم تفاساس مين عظمت اور برائ يا ئى جاتى سه اس سله مين شا بنانام عرابله ميرانام محراعظم تفاساس مين عظمت اور برائ يا ئى جاتى سه اس سله مين شا بنانام عرابله 144

رکھ لیاہے عبُرالنُداور عبدالرحمٰن میں النُد کے حصنور عجزو انکسار پایا جاتا ہے اسی لیے ہے دوزن نام النُدکو عبوب میں معلم منیں آپ احیائے دین کرتے میں یا منیں ، مگر رحمٰن کے بہر مہر نے میں توکوئی مُنی بنیں ، چانچ غز نوبوں میں وہ محی الدّین کے بجائے مولانا عبدالرحمٰن اللّه بن کے بجائے مولانا عبدالرحمٰن اللّه بن کے مولانا عبدالرحمٰن اللّه میں مولانا عبدالرحمٰن اللّه مولانا عبدالرحمٰن اللّه مولانا عبدالرحمٰن ما مولانا محی الدّین مولانا عمدی مدنی کے والدا ورمولانا محیالدین الدّین کے والدا ورمولانا محیالہ اورمعین الدّین کے وادا تقے۔

مولاماً عبدالرحن لکھوی غالبًا دومرتبہ غزنی گئے اور صنرت مولاماً عبداللّٰه غزنوی کے علقہ م ارادت میں شامل مُرسئے۔

اسی فاندانی تعنق کی بنا دیرمولانا محرهای تھوی د نزیل میندمتورہ) مذطلا اورمولانا واؤد عزفوی ایک دکوسرے سے بہت تعلق رکھتے متے بنچائج ایک مرتبہ تواس کاعلی اظهاراس طلع مجی بُرواکہ مولانا عزوی ایک سابسی تخریک میں گرفتار بُوسے تومسے بینیاں والی میں خطابت قدار ب کے لیے مولانا نے ناص طور برمولانا محرعلی تھوی کوتھا ہے دی۔

ائنی قدیم خاندانی تعلق کی وجرسے مولانا داؤد عز نوی مرحم مولانا معین الدین بھوی الد ان کے مطرے بھائی مولانا محی الدین تھوی کولینے عزیز گروانتے تھے۔

واراتعلوم كياسا تذهكرام

مولانا واؤد وزنری بن صنات کوخصوصیت سے عزّت واحرام کی نظرسے دیکھنے ان ہیں وارانعلوم تعلیم کے نظرسے دیکھنے ان ہی وارانعلوم تقریبۃ الاسلام سے اساندہ کوام خاہل ذکر میں مولانا محداسے قصاصب مولانا حافظ عالمیٰ ا صاحب اور دیگر صنوات کا عمُدہ الفاظ میں ذکر کرتے ۔ حافظ عبدالرشید صاحب سے توقلی گاڈ کا یہ عالم تھا کہ ان کوخاص طور سے معین مضامین کی تیاری کوائی اور اس کے لیے ان کواہا نہ وظیفہ جی دینتے رہتے ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

19.65 19.65

الهو

11

او

نمه آو

1. 2

كبركاسابه

مولانا بیں بیخ بی می کرجس موضوع سے متلق بات کو کے اس کی اس انداز سے تنتری فولتے اصل چرز اسکی ہی کہ سے کہ کھو سے متلق بات کو کے اس بیٹھیا تھا کہ اوسل چرز اسکی ہی کہ مولانا نے ذوایا ہ ایکھیے مولای صاحبان اکس طرح تشراب لائے ؟ " العدم کے چند طلبا آئے مولانا نے ذوایا ہ ایکھیے مولای صاحبان اکس طرح تشراب لائے ؟ " اس کے گری مہت پڑر ہی ہے ۔ ہم اجنے اچنے گاؤں میں جانا جا ہتے ہیں " فرایا : میاں گرمیوں کے لیے تمام انتظامات موجود میں ۔ مصندا با فی ہے، منا نے کا فرایا : میاں گرمیوں کے لیے تمام انتظامات موجود میں ۔ مصندا با فی ہے، منا نے کا فرایا : میاں کو بیٹھے میں، مصل عارت ہے ۔ اس سے زیادہ متمبیں اور کیا جا ہیں ۔ طلباء فی کا درخت ہیں ۔ فرایا : دبیات کی فضا آئے کل میرت ایجی ہوتی ہے کھی میرا گھر ہے، ساید دار درخت ہیں فی کے کہا : " دبیات کی فضا آئے کل میرت ایجی ہوتی ہے کھی میرا گھر ہے، ساید دار درخت ہیں

اور با فات مبي "

مولانا نے ایک طالب ملم سے بوجیا: تہارا باغ ہے ؟ کمانیں ۔ وُوسرے سے بُوجیا تدارا باغ ہے ؟ بولا نہیں ۔ نئیرے سے بُوجیا: تهارا باغ ہے ؟ جواب دیا بہنیں ؛ فرایا: فرتمیں وگوں کے باغوں سے کہانفتق ؟ مجرمیری طرف متوقع بُوئے فرایا :

"مردی اسمان! آب دہات کی زندگی سے واقف ہیں۔ لوگ کھبتوں میں ماکر کی کے درخت کے بنچے جار بائی ڈال لیتے ہیں۔ اس سے دھوب حبائلتی دہتی ہے، بھر جنچے جسے مارید تاریخ اپنی جاریا بال کھینچنے ما نے ہیں۔ دس منگ بھی آرام سے ایک مگر نہیں مدائی ماریک کی خوات کرنے کیا اور کہا ذھا وارک کرو، ماکر رئی ہو۔ کوئی کی فرف کرنے کیا اور کہا ذھا وارک کرو، ماکر رئی ہو۔ کوئی کی نیس ۔ بڑھنے کے لیے آئے ہوا محملی کی طوف کرنے کیا اور کہا ذھا وارک کا دور ماکر کر بھو۔ کوئی کی نیس ۔ بڑھنے کے لیے آئے ہوا محملی کی ایک کی اسمال کے لیے آئے ہوا محملی کی میں ایک کے لیے ا

مدردی کی ای*ب* شال

٠٠٠ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ١٩ وركوم عيد اللي حديث مغربي باكتان كي بيلي كانفرن والاسلام

دارالعلوم سے ان کے تعلق خاطر کا بہ عالم تھاکہ مختف مضامین کے لیے بہنزین سے بنرین اسا تذہ کا تقرّع کی میں لاتے۔ وسعت قِلب مل خطر ہوکہ دارالعلوم میں دو مدّرس حنی المسلک مقے 'اکیب مولانا شریع بالنہ خال صاحب اور دُوسر سے مولانا محدموسی خال صاحب۔

# ايك واقعر بالطيفه؟

دارالعلوم کے سلسے میں ایک لطیغہ ٹسنیے جوانک دن مولانا نے بڑے مزے نے لے کربیان کیا:

جناب اے ان قریبی صاحب کی اوقان کے نظم اعلی تقے۔ دارالعدم کی ممارت کے سلسلے میں مولانا ان سے ملنے گئے تر تبایا کہ ہمارے دارالعدم میں لاہور سے باہر کے طلبار تعلیم حاصل کرتے ہیں کئی اسا قدہ ان کو تغیبر موریث نفتہ اور دیگر عدم کی تعلیم دینے برت تبن میں ہم دارالعدم کی طرف سے طلبار کے لیے گتا ہیں ، چار بائیاں ہمفت رہائٹ ، کھانا اورصابن دونوں تیا کہ دارالعدم کی طرف سے طلبار کے لیے گتا ہیں ، چار بائیاں ہمفت رہائٹ ، کھانا اورصابن دونوں تیا ہیں ہو ۔ یہ من اور کیا انتظام کیا گیا ہے۔ بیس نے کہا : قریبی صاحب نے کہا ، احتجام والما عجر آب کے مینیم ضانے میں اور کیا انتظام کیا گیا ہیں اور مزوریات کی تفییل دوبارہ بیان کی ۔ قریبی صاحب نے عیر کہا احتجا ابنے اس تیم خانے میں اور کیا گئی کہ کہ کہ منافر المین میں آب اور کیا گئی کہ کہ کہ منافر المین میں منافر المین میں منافر المین میں منافر المین کو تیا ہی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور نام اس کی حزوریات کی کھالت کرتے ہیں ۔ قریبی صاحب نے جاب دیا۔ مولانا آب اس کی جو تو لوب کرر سے ہیں ، وہ قریبیم خانے کی ہے اور نام اس کو دارالعلوم میں میں دور العلوم کیا دے رسینے ہیں ۔

مولانا نے قریبنی صاحب کے ہاں سے آتے ہی سر لطبقہ سنایا اور فرا با: کیس نے بڑی مشکل سے ان کو بھتین دلایا کہ بہ بیتم خانہ تہیں دارالعلوم ہے۔

# نام میں احتیاط

مولانا دوروں کا پُرانام لینے کے عادی تھے اور اس میں بہت احتیا طکرتے تھے اس کی ایک شال قابل ذکر ہے ۔ میں مہم 19ء کے آخر میں جمعیت اہل حدیث کے ناظم دفتر کی حیثیت سے لاہور آیا ۔ مولانا جمعیت کے صدر تھے اور بروفیہ عبدالقیوم صاحب ناظم اعلی ۔ پر دفیہ صاحب موصوف اس زمانے میں گور مشک کا لج لاہور کے شعبہ عربی میں نفے ۔ ان کا اصول تھا کہ کا لج سے فارغ ہوکر ڈیڑھ دو نجے روزانہ دفر تشریف لا نے اور صوری کا فغرات د بکھتے ۔ ایک روزمولانا نے میک اس کے بارے میں کچو چھاتو میں نے عرص کیا یہ تیوم صاب آئے نظے خاصی دیر بیٹھے رہے ہیں "

مولانانے فرایا:

" نیرم صاحب مت کیبے عبدالقیوم صاحب کیبے تیزم صاحب، جی صاحب، عن صاحب، غفارصاحب، جی صاحب، غفارصاحب، جی صاحب، عن العقیوم ، عفارصاحب، جی العقیوم ، عبدالحقی، عبدالعقیار، عبدالعیّار، عبدالعیّر، وکبل، حفیظ وغیروصفات کسی انسان کے بیاستعال کے دیکھتے ہیں ۔

## مولانا كاخادم خاص

مولانا با ہر تنزلیف لے جاتے با گھر ہیں قیام فرا ہوتے ، اُن کا ملازم اورخادم خاص محد عربتی ان کے ساتھ ہونا مولانا اس بربہت اعتاد کرتے تنے اور اس کی دیانت امانت کی قدر کرتے تنے اور اُس کی اِس خوبی کا بار ہا ذکر کرتے ۔اس کو آ وار و بنے، تو ہمنیہ محد عمر کہ کر کیارتے ۔ باہر سے جی خص معی مولانا سے طنے آنا، محد عرب رابطہ ببدا کر اور وہی مولانا ملافات کا ذربعہ بنہا۔ وہ قدرے ہرہ ہے بعض دفغہ مولانا کی بات محجہ نہ سکتا ، قذبان کے بجائے سمجھ نے کہ لیے ہاکھ سے اشارہ کرتا کوئی اور بھی موجود ہوتا ، توموللنا اس کی اس ادا پر بننے اور فرما نے یہ اس کو سمجھ او محلس کے آواب کا توضیال رکھتے ۔ یہ بارہ سال وہلی میں رہا ہے اور مجاز جھ و کمار ما ہے۔
رہا ہے اور مجاز جھ و کمار ما ہے۔

مجرء كوئى سوداك كرآما، قرمولانا أكرى كنة مصروف بول اوران كى باس كوئى على معروف بول اوران كى باس كوئى على معرف برا با وركمة ا

" يبال اتن بيب بجي كيرلو مجما تن بيب باني دو"

مولانا لاکھ سمجانے کہ بھر ساب کریں گے۔اب تم جاؤ مگروہ ایک ندسُنا اور کسا: \* مجر عبُول مبائیں گے، یہ ہے ہی لو۔ " اِس کے مباسے کے بعد مولانا اس کی بڑی نقر لیف کرنے۔

مولانا سے ملاقات کے لیے یہ بڑے بڑوں کی بروا نئرتیا اور لوگ اس کے متماج ہمنے۔ کوئی مولانا کے متعنق لوئھچا قرحواب دیتا :

' مولاناصاحب ابھی منبس آیا '' باکشا :' اھی آبا ہے' مقوری دیریمٹرو '' کلافاتی اس گزاکب اہم شخصیت قرار دبیتے اورمولانا مُسکوا بڑتے۔

ایک مزند عجب وغرب واقع مینی آیا مولانا نے محرع سے سی کام کے لیے بات کہی۔
وہ محجہ نہ پا یا ورکام نہ ہوسکا ۔ کام کی نوعیت کچے اسی تھی کہ مولانا سخت پر بیتان ہوئے او جلال
میں آگئے اور محد تُرکو ایک تقبیر رسید کردیا جی عرکی آنکھوں سے آنسوئیل آئے۔ وہ کرسے سے
بار کل گیا اور کملازمت ترک کونے کا فیصلہ کر لیا ۔ مولانا نے حافظ عبدالریٹ بید کو کہا یا وہ بڑئی کل
سے جی عرکو مولانا کے باس لائے۔ مولانا بھی رو بڑے اور محد عرجی رو بڑا۔ مولانا سانے حافظ
عدال شدید کو سارا واقع مثایا اور بھی محمد عمری طرف منوقع ہوکہ کہا:

" ومحديمُ مين ماصر سُون ، كيس ف تُم كوتفيغُ وادايا توتمُ مجع عضية وارواورا بنا بداسكار

یا مجے معان کرد و تُحِدُ سے تطلی ہوگئی ہے ہوانی ارورہے تنفے اوربار بارانی الفاظ وُہرا نے جانے تنے۔ برحال بڑی شکل سے محدو کومنا نے میں کامیا ب ہوئے ۔ اس سسے ان کی اخلاقی عفلت لورکوار کی مذہدی کا اندازہ لگا بیٹے ۔

تعبن دفدمولانا اس كو جير دبنے فيروكوئى دِنى كى بات ساؤ و و مسنومولانا صاحب! كدكر شروع بوجاً ما اور بات خم بونے ميں سراتی على مولانا فراتے:

که گرشروع ہوجا ما اور بات حم ہولے میں نئائی۔ عوالانا افرائے ؟ "اخجا محدی باقی آئندہ - اب تم کام کرور بہ داستانِ امیر حمزہ انجنی ختم منیں ہوگی " محدی اب بھی دارالعدم تفوینہ الاسلام کے اسی کمرے میں رہ رہا ہے - وہاں مبائیں تو خیال ہوتا ہے انجنی محمع کہ کہ کرمولانا اس کو آواز دیں گے - وہ جواب منیں دے گاتو فوائیں گے: " تُحقّہ بی رہا ہوگا - اس کو سمجا ڈ ، مجھے برنتیان مذکبا کرے - بات محجہ لیا کرے - " بولے بدل میری بات معی سنو!"

# "جاعتِ المحدثِ ورجاعتِ إسلامي سوئي بري مبي"

میں الاعتصام سے منسک متھا ورمولوی می الدین کنی جاعت اسلامی سے تعلق رکنیت رکھتے تھے اس کے علاوہ فیارالعلم میت تفلی میں الدین کا میں میں کئی۔ گرمیوں کا میں مخاہم لوگ بام ہوسے ہوئے تھے۔ فیرکی افران کی رہائش وار العلام ہوگئی، لیکن میں اور مخاہم لوگ بام ہوسے ہوئے تھے۔ فیرکی افران نہو تی اور جاعت بھی ہوگئی، لیکن میں اور مودی می الدین منبی ہوسکا۔ نمازسے فارغ مودی می الدین منبی ہوسکا۔ نمازسے فارغ میں کرمولانا با ہر آئے، و کی جا کہ ہم سوئے بڑے میں یہ گایا تہیں، وزایا:

" جاعتِ المل صربنِ اوْرجاعتِ اسلامی سوٹی پڑی ہیں " بدالفاظ بکی وقت ہم دونوں کے کانوں میں گڑ بنے اور ہم عبدی سے اُٹھ بیٹھے یمولانا نے اس سے آگے کھجہ نہیں کھاا وراُ و پرچلے گئے ۔

#### 100

تقریتالاسلام (لاہور) بین منعقد بُوئ اس کے صدر محلی استعبالیہ مولانا محیوضیف ندوی اور صدر کا نفر نس مولانا ما فظ محرا باہم بھی بریالا کوئی تھے۔ میرا تعلق جمعیتہ کی نظامت و فرسے تھا۔ اسس کا نفر نس کے سیسلے میں محیو بڑی معالک وولا کونا پڑی۔ ۹۹م بی کو کا نفر نس کے سیسلے میں محیو بڑی مہین ہوئی اور ۳۰ می کوئی نفر اور ایک مہین ہوئی اور ۳۰ می کوئی نفر اور ایک مہین ہوئی اور ۳۰ می کوئی نا روز اند میرے لیے شام کوئی پولات کوئیں بھار لائے اور ایک مہین ہوئی اور شخصیت کے بارلاتے ایک و فعر میری عیادت کو نشر لوب لاتے اور محیو تستی دستے۔ طلباء کوم بری خرگری کوئی کوئی نفر دستے۔ طلباء کوم بری خرگری کوئی کوئی نفر المیں کا کہ میں کئی شور الوبیت کے اور کوئی ای معالجوں کوئی اور مولانا محرمنیف ندوی کی تجزیز سے علاج کوئیلا یا اور علاج کا بہترین انتظام کیا۔ ان کی اور مولانا محرمنیف ندوی کی وہ مثال ہے ، جو محیکھ میں تا موزی میں در سے گی۔

میشہ یا در ہے گی۔

# "يەكپراآپ كى نىس كے ليے ہے"

مولانا عام طور برعصر کے بعدا پنے جیو لئے بھائی حافظ بلیان غرنوی مرحوم کی ددکان بر
انارکلی بازار جائے اور خاصی دیر دہاں بیٹے ہے کہ بھی مجھے میں ساتھ لے جائے جا فظ صاب
مرحوم کی کیڑے کی خاصی بڑی کوکان متی ۔ ایک روز میں ساتھ کے براخ مدا اور مرا با :
میس سے "کہتا رہا ۔ مولانا نے میرے لیے نمیص کا کیڑا خریدا اور مزا یا :
میں نے انکارکیا تو لوئے : " بس خاموش رہیے ۔ یوفیصلہ ہو کیا ۔ "
میں نے انکارکیا تو لوئے : " بس خاموش رہیے ۔ یوفیصلہ ہو کیا ۔ "
میر خود ہی سلائی کے لیے درزی کو دیا اور اس کی سلائی کی احریت بھی اپنی
گرہ سے اداکی ۔

#### مذرئه السانيت

وفت گزر ما ناسب اورانسان ابنا دُورِخ مُرکے و نیاسے رُحضت ہوم آنا ہے کیا س کی معض بانیں ایسا از چیوڑ ما تی ہیں جکمبی ختم نہیں ہوتا اور وہ باتیں اس وقت زیادہ نمایاں موکر سطح فرہن براُ محرقی ہیں حب اس کی شالیں معدوم ہوتی مار ہی ہوں اور رُپانے نفش مِئے مار ہے ہوں۔ یہ سطور کھنے بدیعا مُوں تومولانا کی اس قتم کی بے شار با تیں لوع فرمن پر مہرم کرآئی ہیں جو صرف اس کردار کے لوگوں کے ساتھ مختص محتیں۔ اس سیسلے کی ایک بات کا ذکر کرنا جا ہتا ہوں۔

وسمرکے دن عفے رات کے ڈیڑھ بجے میرے گاؤں سے نبر بعیلیندن میری ایک عورت کی دفات کی اطلاع آئی فیلیندن مولانا نے کنا فیلینون کرنے والے سے میرے سنے کی نوع تیت پُرچی، متوفیہ کا نام اوراس کا محبہ سے رشتہ وتعلق دریا فٹ کیا، خیا زے کا وقت بُرچی اور میراس سے اظہارا فنوس کیا۔ اسی وقت بنیج اُ ترے او فترکے ملازم محد وُسٹ کے مکان برگئے۔ اس کو حجا ایا ور میرے گھر میجا۔ محبے یا دہ سے مالانا کے محد لوسٹ کو میرے بارے کی ترقیب کے سلطے میں شدید مصروفیت کا دن تھا مولانا کے محد لوسٹ کو میرے بارے میں تاکید کی کہ دفتر آنے کی صرورت نہیں، مبیح حلد سے حلاکا ڈل بنیجیں او خار کا کوئی فوکر میں تاکید کی کہ دفتر آنے کی صرورت نہیں، مبیح حلد سے حلاکا ڈل بنیجیں او خار کا کوئی فوکر میں تاکید کی کے مورت نہیں، انسان میر کامعا ملہ ہے، دوجار روز مقہر کر آئیں ۔ آہ ایاس قیم کے عذبہ انسا نہیت سے حامل کی موت کا معاملہ ہے، دوجار روز مقہر کر آئیں ۔ آہ ایاس قیم کے عذبہ انسا نہیت سے حامل لوگ اب کہاں بدا ہوں گے۔

اس قسم کا ایک اور وا قع بھی شائے کو جی جا ہما ہے۔ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی بات ہے۔ بیس گاؤں گیا۔ وہاں سے جلنے لگا تواکیب بزرگ کی وفات کی اطلاع بلی۔ فیصے وہاں ڈکنا پڑا۔ لاہور ٹیلینون کیا مولاناسے بات ہُوئی تومیت حزن وطال کا اعمار کیا اوراسی وفت آدى ممين كرمېرى گواطلاع كوانى، تاكەنىڭى مىراانتظار نەكرىي اورېرانيان سەر س

# " فقر منفى كومجف كى كونسنس كيجب

۱۹۵۹ و بین لاہور کی بادشاہی محد کے سابق خطیب اور شہور عالم مولانا غلام مرشد نے علیاضے کے موقع پرخطہ دیتے بھوئے ایوب خال کی حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ ارباب اقتدار کو بابکان بین حافوروں کی قربانی کی ایک حدمقر کر دینی جا ہیں ۔ اگر ہماری حکومت منعکو رہندی کرے بین حافوروں کی قبیت قربانی کے نام پروصول کر کے بہت سے ہتال اور تعلیم کا بین نوبر کرکتی ہے ۔ ساتھ ہی انہوں نے بیم بھی کما تھا کے کوام نے کا تعلیم کا بین نوبر کرکتی ہے ۔ ساتھ ہی انہوں نے بیم بھی کما تھا کہ فقدا سے کوام نے کا تعلیم کا بین نوبر کرکتی ہے ۔ ساتھ ہی انہوں اواکر دی جائے آواس رقم کی اوائیگ خربانی نفتور کی جائے گا۔
خربیا قربانی نفتور کی جائے گا۔

مولانا چراغ من حروم نے ایک مرتبہ امروز "کے حرف و محایت پی مولانا داود

عزوی کی خوش دوق وخوش پیشی اور نفاست طبع کا ذکر کرنے بھوئے امنین نستعلین مالمون ا قرار دیا تفاا در دکھا تھا کہ مولانا الواکلام آزاد اُور مولانا داؤد خزنوی گرکسیں ایب حکمہ اکتفے ہوئیائے قرد روازے بندکر کے محوکھنٹ ہوجائے۔ بھرائییں کوئی پروانہ ہوتی کہ بام بھی کوئی بٹھا ہے۔ اتفاق سے اُن میں فیری وظمی انتخا د کے ساتھ ساتھ نفاست اور خوش ذوتی وخوش ہوئی کا بی انخاد تھا۔ حد س مرحم نے بر بھی مکھا تھا کہ مکن ہے دو بول ایک دو سرے کائن د میکھتے رہتے ہوں۔

حرّت مروم کی به بات بالکی صحیح عنی مولانا داؤدغز نوی دافتی نفیل الطبع سقے وه قلم اور کا غذیک استعال میں بھی اپنی خوش ذوتی اور نفاست طبع کو مجروں نم ہونے نیئے مولانا می اساعیل مرح دم معنون بھیجتے تو عام طور پر ایک طرت سے مطبوعہ کا غذیبی اشتار و غیرو ک

بینت برکتھ ہوتا مولانا اس برسحنت ناگواری کا اظہار کرتے اور کہا کرنے کہ بیں اس قیم کے کا غذ
پر لکھ ہی نہیں سکتا مجھے میلے کی بلادر مطبوعہ کا غذ سامنے رکھ کرمفٹمون سُوجِتنا ہی نہیں ۔ اُن
کی عادت عنی کہ نمایت عُروا در سعنیہ کا غذ پر لکھتے ۔ انہیں دو جار سطر س بھی لکھنا ہوئیں ، تو
تھی ہتہ کا غذات مال کرتے ۔

# مولانا كاكتب خانه

ان کاکست فاند انفرادی کتب فانون میں سے بہت بڑا کست فاند تھا اور مہومنوع سے متن کا بیں عمدہ تراکست فاند تھا اور مہومنوع سے متن کا بیں عمدہ ترجہ سے بہترین الماریوں میں سینے اور فرینے سے رکھی تھیں۔
ان کے باس تغیبہ صدیت ، نئروح ، فقا وراصول فقہ ، اصول صدیت اور فنون کی تمام کی بہیں موجود تھیں ۔ ان کی عادت تھی کہ کتابوں کی صلاحان کی کیے بہترین صلاحان کی فدمات عاصل کرتے اور کتاب مجدّم موروالیس آئی تو اس کا ایک ایک ورق کھول کر دیکھنے کہ کہیں کو بی ورق کے الفاظ توجز نبائی درق کے الفاظ توجز نبائی

میں ہتیں آگئے ہیں۔ م

یں یں ہے۔ بیا کا درگرد و غبار وغیرہ معفوظ رکھنے کی لیُری کوشش کرتے۔ کیئے کا بیات کا بیل کا بیل کا بیل کا بیل سے کتا بیل خوص اس نیم کے بینے کتابول میں ڈالتے کیا کرنے کہ بیٹ ابیل میری جائیدا دہے۔ میں انہیں اپنیا اور مجمل کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کو میڈنا کی ہوں۔

مِلمَ فَقَدِسِ ان کوببت دلیجی علی ۔ چانج بِضنی، شافعی، مالکی، صنبلی دعیرہ تمام مسالک فقر کی کتا بیں ان کے باس موج دختیں ۔ فنا دئی نولسی میں ج نکدان کو خاص درک نفا، اس بیے اکٹر عربی اور اُردد در بشکل کُمت ب فناوی ان کے باس موج دختیں ۔ وہ سرموضوع سے متعدّی کتابوں کا بافاعدہ مطالعہ کرتے عضے اور اہم مقامات پر نوٹ لکھتے ۔

### لابويس تحرير وقرابت كالبلا مدرسه

قرآن مجیبسے ان کوف وسند سے معنی ما طرفا یعن اہل حدیث حفارت جس الدار سے البند سے قرآن بڑھے اور فارج حووف کی صحت سے بے نیازی برنتے ہیں، اس سے البنیں سخت ذہنی کوفت ہوتی۔ ایک دن اکہنوں نے تبایا دخالبًا ، ۱۹ اور کا ذکرکیا ) کدلا ہور میں قرآن مجیبہ کی قرارت و تجرید کا مہیلا مدرسہ سے بینیاں والی میں، میں نے قام کیا اور اس کے لیے فاری نفال کیم دموم ، کی فدمات ما صل کیں مولانا کواس مدرسے سے بہت دلی ہیں مفتی اس کے لیے مسی جینیاں والی کی محب بن منظم طلباء کو ہیس مبیں رکو بے مہینہ وظیف دی مفتی تاکہ اہل حدیث مورم ، قاری افرارا جو تقانوی مدھلہ اور قاری قابل و کر ہیں فاری نفال کرم مرحم ، قاری افرارا جو تقانوی مدھلہ اور قاری فیدورت کے اسا فیرمون کی مالان ما مورسے قابل و کر ہیں طلب نے قراوت کے سالانہ عائم تقریب النا و کی موقع برمولانا خود تشریب لاتے اور طلبائے قراوت کے سالانہ عائم تقریب النا و کے موقع برمولانا خود تشریب لاتے اور

قا<sub>ن</sub>ت کی اس محبس میں نزگرت کرنے اور حبب قاری صاحب قرآن کی تلادت کرنے توان ہر رفّت طاری ہوجاتی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوجا تے ۔

#### " بركون صاحب بين ؟"

دہ پُر دقاراور بارُ عب تضیّت کے الک مقے - مِدھرسے گزُرجاتے انہ بن دیجھ کر دانف اور ناوانف کے قدم دہیں رُک جاتے اور آ مکھیں اُن کے چہرے برگرام انن ۔ وانف کھک کرسلام کرنے اور نا وانف تعبّب سے پُر جھتے کہ یہ کون بزرگ ہیں جاس کی ایک شال بیش کرنا ہُوں -

جاحت کی ظیم کے سلم من لاہورسے نیرربد طریب کمتان روانہ ہُوئے سامبوال کے ارکانِ مباعت کوٹید بغیرل کے ذریعے ہیلے سے پردگرام کی اطلاع دی مباجکی تنفی - وہطیتن پر آئے مولانا اپنے دیے سے اُترکر ملبط فارم برنشراب لائے کمنان دُوٹرن کے مشرعمی بدیل فارم برموح در تقے ۔ وہ ساہیوال کے سرکاری دورے برآئے تقے اور اُن کواسی گاڑی سے منان ماہا تھا ساہوال کے دہی منز اور دور سے مرکزی مقام ان کوالوداع کئے کے بیے حاصر تنے بمولانا بلیب فارم مربہ ئے تو کمٹنز ، ڈوٹی کمٹنز اور اُن کے ساختیوں نے ان کی طرن دىكجا يربس ميس كوئى بات كى اور لوبلي كمشز نے چرد حري عبدالقا در دمزوم ) كى طرف قدم مرجعاً ره چ<sub>ەدھرى</sub>صاحب سے متعارف تمنے۔ ب**رچي**ا: " بەكون صاحب بېپ ؟ " كما بولالادا دُد غ نوی! مجروہ دونوں مولانا کے باس آئے بچرو **مری ص**احب نے ساہیوال کے ڈپٹی ، کنزادر دینی کمنز نے کمنز صاحب کا نعارت کرایا۔ دونوں نے ادب سے تھیک کرسلام کیا ادر کہا : آپ کے بارے میں ساز بہت کھی تفالیکن نیاز مندی کا شرف آج ہی ماصل ہوا۔ گفتگر چونکه جاعتی نرعبّت کی بورسی عنی البیلے محتنز اور دیمی کمتنز وماکی درخواست کر کے علیمات کوشے ہوگئے ادر حبب نک مولانا کھڑے رسپے وہ ان کو دیکھنے رسپے ۔

#### أيك عظيم كزار

مولاً أصبح كودس نيكے اپنے دفترا مائے عير دديركوكمانے كے دنت اُورمائے -تغورى دربعبر بعر آمات اورمغرب كى نمازك بعذتك بنيج نشريف ركفت وفات س إيني جدال يبليدل كى تطبيف زياده رام وكني تفي اس سيد معين وهديد بابندي قامُ مذره سکتی۔ ملاقات کے لیے مِرْم کے لڑگ آنے اورالگ الگ منعدے کرآنے، مگروہ سرایک سے ملتے کسی کی دانیکنی مذکریتے مار دارا ایا سوناکد اُورِمانے اسی وقت کوئی طنے والا آمانا اطلّاع بنیجتی وی بنیج آمات ان کوچارمزلیں اُدرمانا پڑا تا۔ دل پر م تقد کھی آہے ا سناد بر راعق اورای دهیمی دفنارسے بنیج آنے اکثر کما کرتے کوئے سیوییں "مبرے لیے ا كب عذاب ، و" مشرصال "منين مطرصيين" كت عقد "اندازه كيجيكتني سيرصيل در چڑمتا ہوں اور پھرکیتی نیجے آنا ہوں " بعض وفع ربیعی کتے کہ جی جا بہتا ہے کہ کیجیوں گھیٹ سے نمان ماصل کرنے کے لیے نیچے ہی دو تین کرے تعمیر لیے مائیں ، گرتعمر کے لیے تھا كمالسك لاوُل ؟ فرالكرنے ؟ كيركسي طنے والے كوسطنے سے انكارينيں كريكتا اس ليے اورينية أعانا صرورى ب يكن برسيريس برى تكليف كاباعث مب - بدمجه الواليركا، بران کا ایک ظیم کردارتماک کلیف کے باوج دینیجے تشلیب لانے، فقط اس ملیے کہ ملاقات كرف والع برنتيان منهول اورارنيس اليس مذكوننا بيك -

# پیرصاحہے مندخالی کردی!

ممبی معبی اپنی دندگی کے گزشنہ دُورکی باتیں می خوش ہوکرنا نے ۔ ایک دن تا یا کو گرکہا عَدَم تعادن کے زوانے میں کیں اور مولانا طوعلی خال مبا نکوٹ کے دُورے برگئے ۔ ایک مگب مباریسے تھے کہ اثنا مے سفریس علی پُررتبلال پنج گئے کیں نے مولانا طوعلی خال سے کہا جیا www.KitaboSunnat.com

141

پرچا عت ملی شاہ صاحب سے مطبے جلیں۔ وہ سیابیات ہیں ہارے شدیم الف سخے۔
اور دوالنا ظفر علی خال نے قو " زمیندار " ہیں ہے۔ شار نظییں اور مضابین اُن کے خلات کئیے سخے۔
اُسول نے کہا وہ ہاری مخالفت کریں گے۔ اُن کے باس نہیں جانا جا ہیں گرئیں نے ان
سے طبے براصرار کیا۔ بالآخر ہم انکے مکان برینیج گئے ۔ بہنیام بھیجا ۔ فورا اندر کہلالیا اور مہرے لیے
مندخالی کردی ۔ کہا آپ سبّد ہیں بہت بڑے علی اور مجا بدخا ندان سے تعلق رکھتے ہیں۔
مندخالی کردی ۔ کہا آپ سبّد ہیں بہت بڑے علی اور مجا بدخا ندان سے تعلق رکھتے ہیں۔
خود ہی عالم ہیں اور نیک کام کے لیے نکلے ہیں۔ ہا دیسے معزز مہان میں اس مند براک ہی
مندخالی کردی ۔ کہا آپ سبّد ہیں بہت کے میں۔ ہا دیسے معزز مہان میں اس مند براک ہی
گیا اور مولان الفرعلی خال کوعی اُنہوں نے میرے برا برشھا یا بھی ہم نے برکہ کرم نہ حجوز دی
گیا در مولان الفرعلی خال کوعی اُنہوں نے میرے برا برشھا یا بھی ہم نے برکہ کرم نہ حجوز دی
گیا در مولان الفرعلی خال کوعی اُنہوں نے میرے برا برشھا یا بھی ہم نے برکہ کرم نہ حجوز دی

معذرت خواہ ہول کمعنون لمبا ہوگیا ہے اور دفورشوق سے باعث مرتب اورمر لُوط بمی نہیں ہے ۔ میرے اسا و مولایا دا و دعر نومی رحمداللملیہ مولایا دا و دعر نومی رحمداللملیہ سلالدوکی بات سے حب میں بیلی و فعرصرت مولانا سید محدداوُد عز نوی گی زیارت سے مشرف ہوا مسجد قدس امرتسریں ایک مبتدی طائب علم کی حیثیت سے زیر تعلیم تھا نینور انھی نیسی کے مراحل طے کررہا تھا۔ ایک دن طلبہ سے معدم ہوا کہ مدرسۂ غز فرید کے بہتم حصرت مولانا داوُد عز نوی امرتسر تشریف لارہے میں۔ کیں تھی شوق زیارت کے کرورسۂ غز فرید بہتے کیا۔ میرے بہتی سے بہلے مولانا تشریف لا جیکے تھے۔ کیں نے آپ سے مصافی کیا اور طلب طلقے میں ببیلے گیا۔ میرے بہتے کیا ورطلب کے علی میں ببیلے گیا۔ میرے بہتے کی ممائل اور مدرسہ کے بارے میں گفتگی ہوتی رہی کے مک تعلیم ہوگی تو میں فری تعلیم کی تحقیم ہوگی تو میں فری تعلیم کی تحقیم ہوگی تو میں دور العلام کا بور میں بوامر تشریب منتقل ہوکر آ با تھا داخلہ ہے لیا۔

مولانا علیالرہ تو حب معلوم ہوا کہ ایک میل باس طالب علم بھی ہمارے مدرسین ہفل ہوا ہے تو آپ نے محیے بلا استعارف کے بعد آپ بے صدخوش ہوئے۔اس بیے بھی کر ہماسے تو آپ نے محیے بلا استعارف کے بعد آپ بے صدخوش ہوئے۔اس بیے بھی کر ہماسے براگوں کی عقید تیں اس خاندان کے ساتھ والب تنہ رہی ہیں۔مدرسچ نکہ ابتدائی مراص میں تھا اوراس کے صابات اورخط و کتابت کے بیے ایک نالم و فری صروت نفی ۔ مولانا مرحوم نے محیے اس کام برنگایا، تعلیم کے علاوہ کیں نے اس کام کو بھی ابینے ذمیہ ہیا۔ کہیں جو نکہ سکول کے ماحل سنے کی کر د مال بہنجا تھا، اس لیے تعبیل جزیں طبعیت سے میں مذکول کے ماحل سنے کی کر د مال بہنجا تھا، اس لیے تعبیل جزیں طبعیت مدرسہ کے میل مذکول آتی تعبیل جو براس میں رائج ہیں۔کھانے کا انتظام آگر جے مدرسہ کے میل مذکول تھا میں مدرسہ کے میں مذکول کے مدارس میں رائج ہیں۔کھانے کا انتظام آگر جے مدرسہ کے

مطنع میں ہوماعقا ، کین طلبالفرادی طور ریکھا نے نفیے جس سے وقارا و رنظم متأثر ہوتا تھا۔ ئیں نے اپنے رفقاء کی معیت میں مولاناً سے وض کیا کہم اجماعی کھا نے کا بذو ابت كمنام استقربين - آب نے بم سے تعاون كا اظهار فرايا اور برتنوں اور ديگراسٺ يار كا اتفام کردیا گیا -اس طرح محصے مولا ما علیا ارحمہ کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا - مدرسہ کے بهابات اورخط وكتابت كے سليلے میں ہر دوررے تيسرے دن مولانا کی خدمت ماخری ہونی کیکن طالب علی کے ابتدائی دور کی وجسے حبب مولاناً مجھے بلاتے تو تھے رکیکی طاری ہوجانی۔ان کی گرج دارآ وازسے ہم جا آ۔ یہ آواز طاہرًا گرجدار تھی کیکن حقیقت میں آیک مننغن کی آواز تنی میرا به ڈرروز برور کم ہونے لگا اور میں ان سے مانوس ہونے لگا ، بجریہ کیفیبت ہُوئی کہ کمبی کہاراکب مجھے کھا نے کی کوئی چیزدے دیتے اور عبد کے موقع پر تعفن ادفات عیدی سے بھی میری حوصلہ افزائی ہونے نگی مولانا کے اس سلوک سے ئیں نے اپنے آپ کوطلبہ سے برز محسوس کرنا ننروع کردیا۔ مدرسہ میں ہم نے ایک جعیت مجی قائم کی تھی۔مولانا علیہ الرحمہ کہجی کہجار اس میں نٹر کت فراتے اور مہیں فن تقریرا ورملمی تر تی کے لیے مدایات دینتے ۔ اُن کے ارشادات آج بھی میرے کا نوں می*ں گوُنج ت<sup>یما</sup>ی*ں ایک دفعہ ب نے درایا عزیزو اقر رہمارے علم کا بھیانہ سے۔ اپنے آپ کواکب بمتر مفرّر بنانے کی کوئشش کرو۔ ایک مقرّر خوشی، غم اور بابس کی حالتوں میں بھی عوام کے عذبات كوب قالومنين ہونے دتيا۔ اُس كے متى ميں اُب نے حضرت الويجر صديق وشي لائونہ ك أس خطب كى مثال بباب كى جوآب من الشرعليد و الله كالمتحد وصال كم موقع برار شاد فرا با يحضرت عمر وكول سے بيكررسے نف كر فرخص بيك كا" وُمُرد صلى الله عليه وسلم) أنْقال كريكنت مبن مين اس كائر قلم كردول كاليصنرت الويجر تشريب لائے -آب ليے *تحطیمسنونہ بڑھا اوراس کے بعد فرایا : من کان بعید مح*مداً فان محمداً فذمات ومن كان يعيد الله فان الله حى لا يموت-

اس کے بعد آپ نے قرآن مجبہ کی بہ آبت بڑھی: وحا محمد الارسول قد خلت من قبلہ الرسل افائن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم-اس خطبے کا ارشاد فرانا تھا کہ مجمع کی حالت بدل گئی اور دوگ جرسمے ہُوئے تھے آئپ کے وصال کا نذکرہ کرنے گئے۔

مولانًا عليهالرحة مين سليقه نظم وضبط مدرح عابت نها - جَائج آب طلب كرهي الني باتوں کی تلقین فرماتے۔ آپ نے انہیٰ احلاسوں میں ایک دفعہ فرمایا کہ آپ ایپنے اندر انظروضبط اسبقه ورصفائي كے اوصاف بيداكريں يين تمام طلب سے كتابكول كدوه أحجلا لباس بهنبن اینی گفتگوانشست وبرخاست اورتعلیم میں البینے آب کوا مک مهدّب اور ٹائنہ طالب علم کی جنیت سے بیٹی کریں۔ آب کسی چیز کوب قریبنر رکھنے کوبیندنہ فرہ کتابیں، تیا ئیاں ، چٹا ئیاں ان میں سے کوئی چز بھی بغیر قربینے کے بڑی ہوتی توآپ طلبہ كو وانفت اور ولان نه معدم تهيس كب تيز آئے كى ؟ كين جال آب وا نفت وال آب طلبكوا بقى طرح سمجان كركس طرح جيزول كوركمة اجاناس مدرسة تفوية الاسلام ببس وصنو کاہ چزیجہ مائے نمازسے تصل ہے، اس لیے تعیض طلبہ با نمازی وصنو کرنے کے بعد نگے پاؤں صفوں برا دھ محتے۔ آپ ایسے موقعوں برخفی کا افہار کرنے اور فرانے: مالِهولاءِ القوم لا يكا دون يفقهون حديثًا ـ مولانًا مُومًّا البِيِّ ولائل كَيَّا سُهُ میں آباتِ قرآنیہ بڑھنے جن سے ایک طرف آپ کی قرآن مجیدسے فیفنٹی کا المار ہوتا۔ دُوسرى طرف ان لوگول كاجواب هي مهوما نا بويد كهته مين كداصحاب الحديث عرف منت يراكنفاكرت بي-اس كےعلاوہ فرتن بان كا زورممي بره ماا-

کیں نے آپ کے طراقیا تبلیع کومبنی برحکمت یا یا ہے ۔طلبہ کے طلاوہ اگرانہیں کسی کو منع کرنا ہوتا تو بڑی حکمت اور سُلجھے ہُوسے انداز ہیں منع حزماتے ۔ مجھے انجی طرح یا دہے کہ ایک شخص نمازادا کرنے آیا اور صرف تلجیر تحریمہ کم کر بینیر یا تھ باندھے رکن نماز میں نمایل ہوگیا۔ مولاناً اس کے ساتھ کھولے تھے آپ نے نمازے بعد بڑے سُلجے ہُوئے انداز میں فراباکہ اس طرح نماز نہیں ہوتی تیجیر کے بعد ابتد باند صفح یا شیں۔

جیوٹول کوبھی آب بڑی عزّت واحرام سے کبلانے۔ چانجومبرے ذہن میں یہ بات احجی طرح مرتبہ ہے کہ جن دنول میں مشکوۃ پڑھا تھا ،مولانا مجھے موادی می الدین کہ کرکیلتے۔ کیں دل میں بڑا خوش ہوتاکہ موادی توبن گیا ہُوں ، ہی کیفیت کم دسبنیں دوسرے طلبہ اور لوگول سے تنی۔

آب کی زندگی بڑسے مٹکامے کی بنی بیکن اس کے باوجددآب سے جن جیزوں کو اسینے لیے لازم کربیا تھا 'ان کی بڑی با قاعدگی کی سیاست کی فار دار وا دی میں قدم کھتے بُوستُ يعى إسبُ غاز، نوا فل اوراوراد ووظالفُ كوكمال بافاعدگى سے انجام دينظر الله مسمرجینیا بزالی میں خطبیم بھرآب نے اپنی زندگی کے مردور میں یا بندی کے ساتھ ویا۔ آخری تین مارسا ول کے خطبے نمایت علمی ہونے کے ساتھ ساتھ تفتون کا فالب زیگ ابنے اندر لیے موے مقعے -ان خطبول کوآب باقا عدہ ترتیب کے ساتھ فرط کرکے لیتے۔ ہاری تعلیم کے آخری سال مولانا علیہ الرحمة فسف مؤطا امام الک کے درس كا الحار ذولا۔ ہارے لیے برجر ٰ نایت نوس کن عقی منجانی خِند دن کے بدا ب نے مؤلما کا درس زوع كرديا مولاناً ننه ابينے درس میں اس وفارا وعظمت كوبر قرار ركھنے كى بُورى كوشش فران جوام ماکث سے بارسے میں منعول ہے۔ مولان محرم نیابت اُجلاب سہین کرز این لاستے، دوزان موکر بیٹینے ادرسادا درس اسی مالٹ میں بنٹیے رہنے ولملہ کوننگے مردرس میں بیٹھنے کی امارزت ندمتی طرافیہ تعلیم ہی دوسرے اساندہ سے مختلف تھا۔ نزوع میں طالب علم سے عربی عبارت بڑھواتے عیراس کا با محاورہ ترجم کرواتے۔ تعیرشکل الفاظ کی تشریح ہونی ۔اس کے بارسے میں امام الکٹ اور دُوسرے اٹمہ کا مسک بیان فراتے، آخریں فقالحدیث بڑی خصوصیت سے ذکر فوانے۔

بعبن طلبہ جوصرف و تخرکے کما طرسے اپنے رفقا ،سے آگے تھے کین با محاور ترجہ کرنے میں سب سے بیچھے تھے ۔مولانا انہیں اپنی زبان ترشولنے کی ترعیب ولانے ۔
یہی وج متنی کہ ہم مؤلّا کے گھنٹے کا شدت سے انتقار کرتے جس دن ناغہ و ما آیا ہیں اس کانہایت وکھ ہونا ۔مولانا کے درس میں علم عمی تھا ، وقاریھی ،ا درب بھی زبان بھی،اختان رائے کے باوجرد ائم تہ کا نام انتفاد ب واحرام سے لینے کرسننے والوں کی آنکھوں سے آئے دہد نکلتے ۔

مولانا علیه الرحمته میں بیخو بی بدرج نابیت موجرد نفی که مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار فرانے۔ پُرا درس نهایت دلمپیپ ماحول میں ہوتا تھان اور پیوست نام کو نہ ہوتی مبیا کہ عام اسآندہ کے اساق میں ہوتی ہے۔

مجعے احجی طرح یا دہنے کرحب اُنہیں کوئی ملی نحت بیان فرانا ہوتا توطلبہ کو ہوری طرح اپنی طرف متوجّہ فرانے اور کنے انعلم، انعلم ۔

باربار سمجانے کے بدیمی کوئی مسکد کسی کے ذہن نشین نہوما تو آب یا قبلة العلم کے انفاظ ذائے نے ۔

ہمارے مدارس میں بہات دکھی گئی ہے کر تعبش اساتذہ دوران درس طلبہ کو اپنے گرد اس طرح مجھ کیے رکھتے ہیں عبسے نند کا مجبنہ مکمبد س کو البکن مولانا علیہ الرحمۃ علمتے کو وید کرنے پر مہدت زور دبنے ۔

آب کے درس کی نمایال خصصیت بر بھی تھی کہ آب دوران درس و نیا کی کسی بات کا تذکرہ نہ فرانے ۔ اگر کوئی صاحب کما قات کے لیے آئے تو کیا مجال کر آب سے دوران ٹرس بات کرسکے ۔ آب ہا تھ کے اثارے سے اُسے ، بیٹھنے کو کتے ۔ درس کے بعدائس سگفتگو فرانے ۔ آب کے ہاں برطریقہ ہرگر دائج نہ تھا کہ مند صریب بر بھی بیٹھیے ہوئے مہال ٹرونا داری کے تذکرے میں ہورہے میں ۔ آپ مللہ کو مختلف نصیحتیں فراتے رہتے فریر کُرنب اورطالع

کی طرف آپ خصوصیت سے نوم ولانے بکتب اصولِ فعد کا ذکر ہوا نو آپ نے فرایا اگریس فیری کروں کہ اصولِ فقہ برمتنی کتابیں میرہے پاس ہیں 'پاکتان میں سی عالم دین کے پاس نہیں ہی تو یہ دعویٰ بے جانہ ہوگا۔

ابک دفع آب مصطلب سے خطاب کرتے ہُوئے فرایا میں تمبین نیجین (ا مام ابن تھید ، اور ابن نیم علیماالر تم ) کی کنب ابنے مطالعہ میں رکھنے کی تلقین کرتا ہوں ۔ ان دونوں صفرات کے بال علم کے خزانے ہیں اور کوئی اہلِ علم ان مصتنفی نہیں ہوسکنا ۔ دوران درس آب فرری انٹارات بھواتے ۔ غرصٰ کد درس اس طرز رہم تاکہ خود مخود ذہن نثین ہویا مآیا۔

افسوس الکریم آج البی عامع الصفات بهستی سے محروم ہیں جن میں علم بھی تھا ، عمل بھی۔
نظم بھی نخفا اور سلیقہ میں جہال بھی نخفا اور سلیقہ شعاری بھی جہال بھی نخفا
ادر حلال بھی اور سب سے بڑھ کر بر کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کے دل کو تقویٰ کے لیے متحنب کر
دبا تخاا ور اُس سے مترین کر دبا نخفا۔

التُّدَّقَا لِيْ سِے دُمَا سِے کُوہ آپِ کُوحنِن الفردِس مِیں مَگِردے۔ ایں دُمَا ازمِنِ ازْمِلرِجسے س آمین با د-اللَّهم اعْفِرْلَهُ و ا دخله جنّة الفردوس



حا فظ عبرالرسشيد مدرس دارالعلوم تغويته الاسلام لاهور www.KitaboSunnat.com

حصرة الات فدم حم سے مبری بہائلا قات ہمارے گاؤں گوہ کہ جہاں ہوئی۔
الکبٹن کا زما نہ تھا۔ صفرت مولانا جمارے علاقہ میں انتخاب لار ہے تقے۔ بہبی دفع گوہ لمر کہ تنفا نہ تا کہ انہ بیں دہ کھرکہ دل کورُوحانی طور برخوشی ہُوئی جھزت سے ملاقات کا شرف حاصل ہُوا۔ آب امہمد بیٹ مسجد میں قیام فجر بر منظے ورم برانعات اہل سند کے کا شرف حاصل ہُوا۔ آب امہمد بیٹ کہ حصرت المجد بیٹ تو آب ہی کو دوٹ دیں گے کہ جا مع معرب سے نفا یکس نے عرض کراکہ حصرت المجد بیٹ تو آب ہی کو دوٹ دیں گے اس جمعند المبارک کا خطبہ ہماری مسجد میں ارتباد فرا بیس حصرت نے بخرشی منظور فرالیا اور مجمد کا خطبہ میں ارتباد فرا با۔ اس دن سے میری برادری حصرت سے نفل شیار میں سے ہے۔

أبيل في انتخاب ميں جونكه طراكام كمبانظا اس بيد معزت مولًا ماكى خصوصى توج نيده كى طرف ہوكئى - انتخاب كے معرصة ت في معرض ديا كرئيں وارا اعلام تقريبة الاسلام ميں مزيد نعليم حاصل كرنے كے بيد آجاؤل - جيائج ، ١٩٥٥ و ميں ميں نے دارا تعلوم بي داخلہ لے لبا - حصرة الاستاف سے كيس نے مؤطّا الم مالك مجمة الله البالغ ، الفرزالكبر ادر تفيد القال كے مجمد حصے بڑر ھے -

دام مالک سے صنے الاتا ذکر ضرحی تعلق تعااور آپ فقرحا ملہ پر لوُرا عبور رکھتے تھے ۔ حب صنرت بڑھا نے کے کیے تشریب لاتے توخوب *احلا ایاس ہی*ن

کرا ورخوشبولگا کردرس ارشاد فرمانے۔

طلبا، کی نداد جرصوف مؤطّا ام مالک بیست تقی تقریبًا بائیس بھی تین عبارت اکثر محجے پیرف کا کم دیتے اور ایسے نکات بیان فرائے کہم چران ہوجات کومولانا اننی مصروفیات کے ہوتے ہوئے مطالعہ کب فرائے ہیں۔ درس کے دوران میں بال میں شاتا جامانا اور کوئی طالب علم اوھ اُدھ منیں جا کتا تھا۔ خود صفرت کا یہ حال تھا کہ ایک وفقہ دوران میں فری سی صاحب لاہوریا کوئی دوسر افران میں طالت محدث میں منا کہ معرف میں فریسی جا کا کہ بیجے جائے دو خوا کے بہت نے اشارہ فرایا کہ بیجے جاؤ۔ ویکی کمنز میں باوہ افر میں جھے گئے۔

سبن سے فارغ ہوکرفر بابا کہ میں صنور سور کا ننات صلی اللہ علبہ وسم کی صدیث باک باصار با تنا۔ صدیث کو درمیان میں جو کرکر دُوسری طرف توجر کرنا تو ہین صدیث سمجتا ہوں۔ دشتھان اللہ

اسی طرح العندزالجیریس وہ تعنیری نکات بیان فوانے کہ اگر آج بھی مجھے ان میں سے دوران تدرلس یا دا مائیں توصرہ مولا بائے لیے زبان سے دُعا ئیس حاری موجاتی ہیں ۔ عزص مولیٰ جس طرح سیاسی بھیرت کے حامل تھے اس سے بڑھ کر حضرت کو درس نظامی کی کمابوں برعبورحاصل تھا۔ صرف و مخوا ور تغییر و صربیٹ اور فقہ میں بازری دسترس رکھتے تھے۔

مولاناً صاحبٌ ، صاحبِ علال وجال نفے۔ ایک وفد نما زمغرب کا وقت نما ،
اس وقت ہمارے اسباق کے سائقی مولانا بنیرا عمدصا حب بچوکی والے صفرت کے کے سے وارالعلوم میں اما مت کولیا کرنے تھے۔ اما صاحب ابھی ومنوکر دہ تھے کا فوان خم ہوگئی۔ حصرت مولانا نے ایک و در سے طالب علم کوجاعت کرلنے کا حکم فرایا ۔ مولوی بنیرصاحب فوراً بول اُسطے کہ میں امام ہوں اور امام راتب کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کوام مت کرنے کی اجازت نہیں۔ حصرة مولانا صاحب نے یہ بات بنی نوا ب کی آئے کھوں میں آ نسوا گئے اور مولوی بنیر کے وصنوکر نے تک آب اسی صالت میں رہے ۔ مولوی بنیر صاحب نے جاعت کولئے۔ بعد میں صفرت آب اسی صالت میں رہے ۔ مولوی بنیرصا حب نے جاعت کولئے۔ بعد میں صفرت کے فرایا کہ محبہ سے قلعلی ہوگئی ہے کہ میں بیار شول اتنی لمبی ریٹر صیاں اُزکرا آنا ہوں ۔ آب می احرار اس کی امارت کے لینے کہ دیا ۔ میں بیار شول اتنی لمبی ریٹر صیاں اُزکرا آنا ہوں ۔ آب می فرام براخیال رکھا کریں "

اسی طرح کا ایک و و را واقعه ہے کہ ایک ون صبح کی افران بھوئی تومولا نافوراً نیج تشریب لائے اور فرما نے نگے کہ ایمی افران کا وقت بہنیں ہوا تھا بلکہ دومنٹ باتی عظے اس لیے دوبارہ افران کموا وریہ بات حضرت نے براے مبلال میں کہی۔ نماز کے بعد وظیفہ مکمل کر کے اور فرما نے گئے کیم نیجے تشریب لائے اور فرما نے گئے کہ جسم کی افران وقت پر شوری ختی ۔

ادرا کخطا، منی واللّٰہ و دسولہ بریکانِ جن *وگوں پرمیں نا داحل ہُواتھا*، ان سے معانی جا تہا ہوں۔ ہے ہے بہ الفاظ *سُن کرکئی نیازیوں کی آنکھوں میں آ*نسو ا کے ۔ایک بزرگ اُن کانام مجھے بہب آنا۔ خالبًا صرت بہّ میاں نذہرے ہُن کے خاذان میں سے تھے وہ صرت مولانا کے اس نعل پر بڑے جران ہُوئے اور زبان سے سُجان اللّٰه مشبحات اللّٰه کا فی دیرتک کتے رہے۔ صدق رسول اللّٰه صلی الله علیه وسلّم من نوا ضع مِلاً دفعہ اللّٰه

طَلَباء کے ساتھ اتنی شفقت فواتے تھے کہم طلباء میں اکثر مقابلے کراتے اور جیتنے والے کوانعام دینتے ۔

ا بک دفع میرے درمیان اورمولری محدث بن صاحب طور کے درمیان حزت نے اکیا معنمون برمنا برکوا یا تھا اور بندہ عاجز کوخوب انعام سے فواز اور علم دین کی معدمت کرنے کی دُعا ئیں دیں۔

اللهم اغفرله وارحه وعافه واعت عنه وادخله الجنّة العرّدوس واجعل قبره دومنة من دياص الجنّة -

مولاناسير محرف أودغزنوي

( چندیادین میدباتین)

خالدېزى ام ك

مولانات برمی داؤد خزنوی مرحوم کا نام بیلی بارئیں نے حضرت مولانا ابوالو فانناء النّدامرتسری کی دبان سے معتبد المبارک سے ایب خطبے میں ساتھا جس میں فالنّبا وہ مولانا داؤد غزنوی مرحم کی سی قید کا ذکر کرر سیسے تنقے۔

به واقع آج سے تقریباً تمیس برس بہلے کا ہے عب میری عُمزیادہ سے نیادہ دس بارہ برس ہوگی-

اس واقعے کے مجھے وصد بعد حب مولانا داؤد خرنوی مرحم انڈین نینسنال کا گرس کو جھوڑ کرم ہم لیگ میں شامل ہوگئے توامر تسری متنورا جناع کا ہ مسجد خرالدین مرحم دواقع بالنال میں اُن کی تقریر کا انتہا م کیا گیا۔ میرے دل میں مولانا کی زیارت کا انتھا تی بہت بہلے سے جوج میں اُن کی تقریر کے بارسے میں اعلان میں کولیٹ والد مرحم ماور بیٹ عبائی کے ماتھ کتا میں اُن کی تقریر کے بار حوال وگ اس کٹرت سے مولانا موصوف کے ارشادات سے تنفید ہونے کے لیے آئے تھے کولیٹ کا ہا ہی وسعتوں کے با دجو دیگی دان کا گھ کررہی تھی۔ لوگ اُن کی دوسرے پر گرے بیٹ تھے کولیٹ کا انتھا تی اور تنگی دان کا گھ کررہی تھی۔ اُس دوزانیں الا میں کہ دوسرے پر گرے بیٹ تھے۔ اُس دوزانیوں کی اور اُن کی تھیں لائے بھے۔ اُس دوزانیوں کی اور اُن کی تھیں اور اُن کی تھیں اس دوران کی تھیں میں لا ہورسے عالیا تا رہنچا یا شہلے میں کے لیے مسجد کے بڑے دروازے پر لگی تھیں بین اس کولیٹ میں لا ہورسے عالیا تا رہنچا یا شہلے میں یا طلاع ملی کے مولانا کو جس جوالی جہا زیسے میں لا ہورسے فائیا تا رہنچا یا شہلے میں یا طلاع ملی کہ مولانا کو جس جوالی جہا نے سے اللے میں کہ مولانا کو جس جوالی جہا نے میں اور کی جہا نے سے مولانا کے جبرے کی ایک جبرے کی ایک جیلے اور کی کی مولانا کو جس جوالی جہا نے بیٹ کی مولانا کو جس جوالی جوالی کی مولانا کو جس میں لا ہورسے فائیا تا رہنچا یا شہلے میں یا طلاع ملی کہ مولانا کو جس جوالی جہا نے جس کی جس کے جس کے ایک حسن کی ایک جس کے جس کے ایک حسن کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کے جس کے جس کے جس کے جس کے جس کے حسن کی جس کی جس کا بیا تا میں کی جس کے جس کے حسن کو حس کی کو جس کے حسن کی جس کے جس کے حسن کی کھوٹ کو حس کی جس کے حسن کی جس کے جس کے حسن کے جس کے حسن کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو حسن کی کر کے حسن کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو حسن کی کھوٹ کی کھوٹ کے حسن کو کر کی کو کر کی کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کی کھوٹ

امرتسرینیا تھا انہیں اس میں مگر نہیں مل سکی اس لیے وہ تنزیف نہیں لاسکے۔اس خبر سے لوگول کوسخنٹ مایوسی مہو کی اور اُن میں سے اکثر ٹوٹے دلوں اور بوجیل قدموں کے ساتھ گھرول کو دائیں گئے۔

ننظین طبسہ نے مولانا کی جگر برسیّد خالد گربلانی اور مولوی بشیرا خگر کی تقریریں کرادیں کیکن ظاہر ہے کہ جولوگ فقط مولانا داؤہ غزنوی رحمتہ النّدعلیہ کے ارشا دات سُننے کی عرض سے وہاں پنچے تقے، اُنہیں اس وقت کسی اور مقرّر سے کم ہی دلچیبی ہونگئی تقی ہم بھی اننی لوگوں بیں شامل تقے جو مولانا کے نہ کسکنے کی خرسُن کر گھروں کو دائیس جیلے ہے۔

اس واقعے کے کچھ عرصہ لبعد برصِغیر ہاک وہند کے ساسی حالات کی کھیے اسی صوُرت اختیار کر گئے کدامرنسرکا نتہ سنعلوں کا مرکز بن گیا - بیال نک کریم اساکست یہ 19 ہزنک شایلوتر کا کوئی بھی فرد البیانہیں ہوگا جرپاکشان کی طرف ہجرت پر مجبور ہنہوگیا ہو۔

پاکشان کے معرص وج دمیں آنے اورا مرتسرسے ہجرت پرمجبورہ وجانے کے باعدت میں امرتسرمیں مولاناکی زیارت نذکر سکا اوراُ نہیں کہلی بار دیکھنے کا موقع مجھے لاہورہی ہیں آ کرنف پیب ہوسکا۔

حب باکستان کا قیام عمل میں آبا تو اس وفت میں ابھی سکول کا طالب علم تھااور آتھویں جاعت میں پڑھا تھا۔ لاہور آنے کے بعد حب میں نے مبڑک کا امتحان باس کردیا ، نوگھروالوں نے محصے اسلام یہ کالمج ربلیوے روڈ لاہور میں داخل کرا دیا۔ بیال میرے داخل ہونے کے جند ماہ بعد سید ابو بکرغزنوی صاحب اسی کالج میں عربی کے لیکچار کی جنیت سے تشریف ہے آئے۔ کیس عربی کا طالب علم تھا۔ محجے اُن سے پڑھنے کی سعادت ماصل ہجگئے۔ حب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے نئے بروفیہ صاحب مولانا سید داؤد غزنوی کے فرزنوار جند میں تو مجھے خاص طور ریاس لیے زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے دل میں مورد نی طور بر فاندان غرنو ہر کے لیسے احرام وعقبدت کے دیر بنہ حذبات موجود تنفے۔ کچیرہی عرصہ بعد بروفنیسر صاحب کی مدولت مجھے مولانا داؤد غرفری دمرحرم ) کا قُرب حاصل کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی ادر اُن کی زیارت کے متعدّد مواقع حاصل ہوگئے ہو میرے لیے ہمینیہ ہمینیہ باعث افتحار رہیں گے۔

مولانامرحوم کی وات میں تُدرت نے متعدد اوصاف بیدا فرائے تھے۔ میں واتی طور براُن کی حسن خوبی کا سب سے زیادہ معترف بُوں، وہ مسلک کے اعتبار سے اُن کی کشادہ دلی اور بلند نظری تھی۔ کمیں نے مولانا کی زبان سے کمبی ایسے الفاظ نہیں کئے جن سے کسی بھی مسلک کے کسی شخص کی دلآزاری موتی ہو۔

مجھے اکثر المجدیث کے علاوہ تعبف دوسرے مسلک کے ایسے وگوں سے مولانا کے بارے میں گفتگو کا موقعہ ملا جو کسی طرح بھی اپنے محدود وائروں سے با ہزیکا اپند نہیں کرتے ایکن مولانا کے بارے میں اُن وگوں کی زبانوں پر بھی میں نے احرام اور عقیدت کے افعانی سُٹے۔ بلانشہ یہ اعتراف مولانا مرحوم کی غطمت کو بہت بڑا خراج ہے۔

مسلک کے اغذبارسے مولاناکی کتادہ دلی اور ملندنظری ہی کا نتیجہ تھا کہ دیگر سالک چیّنہ کے جبّہ علاء مُنلَّ مفتی محد حنّ ، مولانا احمد علی اور سّبرالو الحسن علی نددی وغیرہ سے مولانا کے مخلصا نیا در گرے روالط نتھے۔

کیں نے دمکیھا کہ حصاب مولانا منتی محرص کُّ د بانیُ جامعۂ اسٹ رفیہ لاہور) اپنی ایک ٹانگ سے فرو می اور فالج زدہ ہونے کے باوجود ایک بارا میک جبیپ نما گاڑی میں مولانا داؤد عزیزیؓ سے ملنے کے لیے شیش محل روڈ پر تشریب لائے۔

مولانا داؤد غرفری اورمولانا احدعلی مرحوم کے درمیان جرعبت آمیزروالط تھے'ان سے

ان دونوں بزرگوں کے ملنے والے با نبر ہیں ۔

فی مولانا احد علی مرحوم کی زندگی میں اکثر محرشیا نوالد میں حمد بر صف کاموقد طلب ۔
ایک بادمولانا احد علی مرحوم جون البارک کا خطب اد شاد دوا سے عقے کر عور قر سی صفوں سے
کچیشور سانائی دیا ۔مولانا نے شور کا سبب معلوم کرنا جایا تو انہیں تبایا گیا کہ کوئی دوعورتیں
ضفی اور وہا بی سے سوال پر محمر کر برای میں۔مولانا احد علی مرح م نے یہ بات سننی تو خطبے ہی
میں فرالے گئے:

د اس قىم كى فىفول باتوں برعورتى كيوں مېڭى قى بىپى ؟ سېم مردد س مىس توكىجى اس قىم كا خىلات ئىيى ہوتا ئىيں يېمىشە عىد كى نماز مولانا داۇ دىغ نۇئ كى ننادىت بىيس داكرتيا ئېوس "

مولانا احدعلیؒ کے اراد تمندوں نے کئی ہاراُن سے اس خواہش کا انسار کیا کہ وہ عید کی نمازالگ بڑھا نے کا انتظام کریں الکہن مولانا احد علی مرحوم سے اپنی زندگی میں اس وصنعداری میں کوئی فرق ندا سے دیا اور امنوی وقت کسے عید کی نمازا قبال بارک لاہور میں مولانا واؤ و غزونی کی امامنٹ ہی میں اوا فوائے رہیے۔

حب مولانا احمطی مرحم انتقال فراگئے، تومولانا داؤد عزنوی اپنی علالت اور نقابت کے باوج د نیرانوالد دروازہ سے بونیوسٹی گراؤنڈ تک جنازے کے سا خد گئے اور مولانا احمای مرحم کے اوصات و محاسن بادکر کے اُن کی دفات برگرے افسوس اورصد مے کا اظہار کرتے ہے۔
مولانا سیرالوالحن علی ندوی ایک موقعیر باکتان تشریب لائے اور لا ہور میں جوجہ و فرایا مولانا داؤد عزنوی مرحم نے دارالعلوم تقویبۃ الاسلام کے طلبہ کی طرف سے انہیں موجو فرایا ۔ اس موقعے برسی صاحب موصوف نے دیگر فرمودات کے علاوہ خود دولانا داؤد فرنوئی ورخاندان غربور ہے دیگر فرمودات کے علاوہ خود ولانا داؤد فرنوئی دورخاندان عزبور ہے دیگر فرمودات کے علاوہ خود مولانا داؤد فرنوئی دورخاندان و دھیتھی میں جو کھے ارشا د

## مفتی محدصؓ،مولانا احد علیؓ اورسیالوالحسن علی ندوی البسے بزرگوں سے ساتھ مولانا داؤ دغز نوی مرحوم سے تعلقات ان کی شخصیت کی جامعیت اور یمہ گیری کا بہت بڑا نہوت ہی

آج سے بیدرال پہلے حب بنجاب گوبنور سٹی ہے " بین الاقوامی اسلامی فیس مذاکرہ "
کا انتظام کیا تو اس موقعے پرمولانا داؤد خرنوی مرحوم نے تعجن مندو بین کودارالعلام تقریباً لالله ایس جائے کی دعوت دی اوراس موقعے پر نمایت فیسے عربی میں خطبہ بیش فرایا جسے معود موت عرب عالم دین جناب مصطفے الزنا، اور دیگر مصری و شامی مندو بین مذاکرہ نے قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھا۔

کیُروصد بدیرب مصریمی ڈاکٹر فہم محکر اوقات کے مشیری مثنیت سے لاہورا کے قو پروفید سِّبالد کیرغز نوی صاحب نے اسلام بہ کا کج دسول لائنز، کی علب عربی وفارسی کی طرف سے اُن کوچائے کی دعوت دی ۔ اِس تقریب کی صدارت مولانا داؤد غز نوی کے فرا کی اور اِس موقعے بر بھی عربی میں نمایت نشا مذار خطبہ دیا ۔

ڈاکٹ فیّام کے خطبہ س کرمولانامروم اورخاندان غزندیہ کی علی اوردینی ضرات کا اعتراث نهایت زور دارالفاظ میں کیا۔ وہ اس موقع پر پر وفیب الویجرعز نوی صاحب کی عربی دانی اور زورخِطابت بربھی داد دینے رہے۔

يه جاعت مذعبالي كب كك اسى حالت ميس رمنى كيكن خلال اس جاعت

پاکتان کے معرضِ وجود میں آئے کے بعد جال اکثر کل ہند طح کی دینی نظیمیں ختم موگئیں بااگر مالات کی دستروسے نکے رہیں، توبہت صرفک کمزور موگئیں، وہاں جاعت المجد بین کو بھی اس اغتبار سے کافی نقصان کا سامنا کرنا بڑا۔ اس جاعت کے کئی علاء، کئی مدر سے اورکئی کتب خانے بھارت میں رہ گئے۔

کی نظیم نوکے عظیم فضدی بجاآوری کے لیے حس خضیت کو منتخب کیا، وہ بھی مولانا ستید واؤد خونوی تحفے ۔ اُنہوں نے پاکشان میں جمعیت المحدیث کے نام سے اس جاعت کے دانبنگان کو ایک نیج پراکھے کیا اور توجید و سنت کے نظریۂ عظیمہ کی اشاعت و نبیلغ کے لیے از سرنو کام کرنا نثروع کر دیا ۔ اس سلسلے میں کچیر ہی دیر بعدایی عظیم انشان کا ففر نسول کا انتہام کیا گیا جن کی شالیں اس سے پہلے مفقود ومعدوم تھیں۔

ابیے اجلاس مولانا کے اراد تمندوں اور عقیرت کیشوں کے لیے ان کی زیار سے م متنید ہونے اور ان کے ارشادات سے رہنائی حاصل کرنے کے لیے ہنرین مواقع ہوتے تھے۔

راقم الحرون کومولانا مرحوم کی ذات سے متعدّد فائدے پہنچے ہیں جو تجھے زندگی کے مر مقام برہمبینہ یا درمہیں کے ادر معمی فراموش نہیں ہوسکیں گے۔

ا ۱۹۵۷ میں مجھے ایم اسے دع بی کا امتحان دیتا تھا۔نصاب میں کچھکا ہیں اسی حفی اللہ مخیس ہو نہ بازار میں ملتی تغیس اور نہ لائر ریویں سے حاصل ہو سکتی تغیس کی میں ایک روز مولا نا کی خدمت میں حاصر ہوا اور میں نے رسب لِ نذکرہ اُن سے اپنی اس پرنتیا فی کا ذکر کیا مولا نا نے فرراً مجھے اپنے ذاتی کتب خانے سے البی کتا ہیں نہیا فراکر میری ذہبی پرنتیا فی دور کروی ۔ اگراس مستھے پر مجھے وہ کتا ہیں حاصل نہ ہوسکتیں تو میں اپنے فدکورہ امتحان کے سلسلے میں خاطر خواہ تئیاری نہیں کر رکتا تھا۔

ا دوور میں میری جیوٹی ہم شیرہ کی شادی ہوئی۔ حسن الفاق سے میری ہم شیرہ کے سسرال سے موری ہم شیرہ کے سسرال سے مولانا مرحوم کے عقیدت منداور ہم مسلک ضفے۔ اس معتقبے برمیرے دل میں بینوام ش بیدا ہوئی کداگر اس تقریب میں خطبۂ لکاح مولانا بڑھ دیں تقریب لیے ہم بہت بڑی سعادت ہوسکتی ہے مولانا سے عرض کیا گیا، تومولانا ازاہ فواد مسلم النار مولانا سے عرض کیا گیا، تومولانا ازاہ فواد میں خطبے سے فارغ ہوکر فراً تشریب سے جانے گئے میں نکاح کا خطبہ جی ارشا دومادیا کیکن خطبے سے فارغ ہوکر فراً تشریب سے جانے گئے میں

نے وض کیا: آب کا نے سے فراغت کے بعد تشریب ہے جائیے ۔ فرانے لگے: مجھے مرت نکاح پڑھا نے کا فرر نہیں آیا تھا، اسس مرت نکاح پڑھانے کے لیے کما گیا تھا۔ اُس دفت کھانا کھانے کا فرر نہیں آیا تھا، اسس لیے میں کھرسے کھانا کھا آیا تھا۔ "

ی بیات اس جواب سے میں ایک طرف اپنی کو اسی پر نادم ہُوا اور دُوسری طرف مولا ناکی اس اصول بیندی پرشتندررہ گھیا ۔

ابیا موقع توزندگی میں میری شادی کاموقع آبانومیرے دل میں میہ نوابیش نندت سے گھرکرگئی کم ابیا موقع توزندگی میں عام طور برایب ہی بار آتا ہے ، اگر میان کاح کسی اور نے بڑھا باتوہیں ایک بہت بڑے اعزاز اور سعاوت سے محودم رہ جاؤں کا کمیوں نداس بار بھی مولانا کو زمید نے محافے اور کے اعزاز اور سعا کے جائے۔

کیں نے شادی سے ایک دوروز بیٹیترا بینے مخترم اُشا درپروفد برسیدالد بحر فزلزی صلب سے کہا:

" آپ بڑے خوسن نفیدب ہیں کہ مولانا کے گھرمیں پیدا ہُوئے اور آپ کا نکا کے ننول نے پڑھایا۔ اے کاسن المجھے سمجی برفیز حاصل ہوسکے اور زندگی کی برآ رزوھی کُیدی ہوگئے۔" پروفیبہ صاحب موصوف نے میرا اشتیاق دیکھا توفرا با :

'' ہمب کوئی فکرنہ کیجئے 'آب کا نکاح تھی دہی بڑھائیں گے۔ آب طمئن رہیئے '' میری براٹ سے روز مولانا تشریف لائے اور مجیے بہ سعا دت بھی نفیب ہوگئ -حس برئیس ساری زندگی فحر کرسکوں گا۔

بھیے کچے دبرمولانا کے ساتھ ہفت روزہ 'الاعتصام ''کیا دارت کے سیسے ہیں بھی کام کرنے کاموقعہ ملاہے۔ میں اس واقعے کو بھی اپنے لیے باعث ِافغار خیال کرتا رہوں گا۔ پروفیہ الدِ بجرغوزنری صاحب کی ننا دی کے موقعے برمولانا نے مجھے جو دعوت نامہ ارسال فرمایا' وہ مولانا کے اپنے ہاتھ کا ککھا ہوا تھا۔ یہ دعوت نامہ میرے پاس محفوظ ہے اور انشاراللّٰہ ان کی باد کے طور پر بہنیہ میرے باس محفوظ رہے گا۔ مولانانے اس موقعے بر بہت کم وگوں کو اپنے ہاتھ سے دعوت نامے لکھے تنے۔

مولانا اپنی وفات حرت ہات سے بیلے اکیا طریل مدّت نک نندید علالت میں منبلا رہے ۔ اکیا ہوقے برم بنبال سے کچہد دفول کے لیے اپنے گرتئرلیف ہے آئے والوں سے طفے کے لیے حاصر ہُوا ۔ اُن دنول ڈاکٹرول نے انہیں عیادت کے بیا ہو و دبتر سے اٹھ کر سے ملفے سے منع کرر کھا تھا ، مولانا کومبرے آنے کی خر ہُوئی تو نقا ہمت کے باوج دبتر سے اٹھ کر دوسری منزل کی منڈیز نک آئے اورا بینے خاوم محد عرکز کو آواز دسے کو فرایا :

"عمر اللہ نیچ بری صاحب آئے ہیں ۔ اُن سے کمو کہ ہیں بیلے سے بہتر ہُوں "
علالت اور نقا بہت کے باوج دمولانا کی آواز اسی طرح بارعب اور گوئی خوار حقی ۔
مذکورہ الفاظ ہیں سے ا بینے کافول سے سے اور طمئن ہوکر وائیں آیا ۔

میں سے اکثر میری فات سے معلق میں وانت فقط چند با دوں اور حبند بالوں کا ذکر کہا ہے جن
میں سے اکثر میری فات سے معلق میں مولانا کے انتقال کر بلال کے بعد خاص طور برعلی اور
د بنی طفتے ایک علیم شخصیت سے فروم ہو بھیے ہیں اور اُن کے عقبہ نم ندوں کی مثاق نگا ہیں
ہمینڈ ہمیشہ کے لیے اُن کی زبارت کے شرف سے فروم ہو جبی ہیں۔مولانا کے علمی اور دبنی
مقام وفعیدت کا اندازہ کر نا اور اس کے بارے میں کھیے کہنا میرا منصرب نہیں،اس سلسلے
میں اُن کے بارے میں تھنے والے علائے کرام کے ارشا دات اور اُن کی نگار ثنات سے
استفادہ کرنا جا ہیں ۔

حضرت مولانا داوُدغزنوی ً اور حضرت مولانامفتی محرصات حضرت مولانامفتی محرصات کے باہمی تعلقات

صاحزاده حافظ عبدالرحن صاحب خلف الرسنتيد حضرت مولا أمُفتى مجرحن صاحبٌ www.KitaboSunnat.com

معزت مفتی خرص رحة الدُعليه كے ساخة معزت والدعليه الرحمه كم كرم مراسم تقداور يافلفات الله يت اور لُدها نيت كى اساس برقائم تقد-الم نُده صفحات بين جرواقعات اور بادي آب طلاط فرار به بين الن كى ردايت معض مفتى صاحب كے صاحباده مولانا مافظ عبدالرجان صاحب نے كى ہے اور المنين قلمبندع و رَمِ خالد برجى صاحب كيا ہے - دمرّ ب

ما فظ عبالرحن صاحب نے فرایا:

مولانا داؤد غرفوی رہ حب بھی میرے دالدم حوم کے باس تشریف لاتے توعام طور پر ان دولوں بزرگوں میں گفتگو علی ہی ہواکرتی تقی -

مفتی میروس مرحرم ایسی مغلول کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ مولانا داؤد عزنوی حب مجی تشریب لانے ہیں تومیرا جی بہا تہا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان ملی گفتگو ہوتی رہے کیفتی صاحب کے ایک موقع پر رہے میں فرمایا کہ

‹‹ اللهُ تعالے نے مولانا داؤد غرنوئ کو دہ فهم اور بصبرت عطا فرا ٹی ہے کہ اُن کی گفتگوسے میری علمی بیا بسس بخمبتی ہے۔

اس موقع برجا فظصاحب نے بیعی نبایا کہ حضرت کُفنی فحریحی ،حضرت مولانا داؤد عزلوگی کے والدیگرا می حضزت مولانا عبالجیارغ زنرگ کے ثناگر دیتھے کمنتی صاحب ایک زمانے میں ہزارہ میں ابنے ایک اشا دمولانا محرمتصوم صاحب سے ٹپھنے مختے کیجیء صدیعہ حضرت مولانا عبالجیار غروی نے مولانا محد مصوم کو مدرس کی ختیب سے اپنے مدرسۂ غز نوبی میں ملالیا یمفتی صاحب آئے پیلے اُسا د مولانا محد معصوم کے ساتھ ہی اس مدرسے میں جلیے آئے۔ بہاں انہیں مولانا عبد الجبار غزوی سے بڑھنے کا موقع ملا اور اُنہوں نے دورۂ حدیث کی تھیل ہیں کی یہاں مولانا داؤد غزو اور مُغتی محمد صنّ صاحب دونوں ہم درس متھے۔

مصرت مُفتى محرصٌ فراتے مقے:

مولانا داؤد غز فرئ ابك بهت برك ولى كما جزاد مي اورخود يمي ولى الم مولانا داؤد غرق الكري ولى المراد مي المراد ول

مولانا داؤ دغز نوی اورحصرت منی صاحب کے درمیان جرمخبت بھی وہ عنق کے دیج میں بھی مُعنی صاحب نے ایک موقع برکہا تھا:

" مولانا داؤدغزلوی کونسیت باطنی حاصل ہے اورنسبت باطنی ایک دولت عظیہ سے مولانا داؤدغزلوی کونسیت باطنی ایک دولت عظیہ سے ۔ موسمت موامل ہوتی ہے۔

حضرت مُنتی محدول کی رائے میں مولانا داؤد فرنی صاحب قال نہ نقے ، بلکہ صاحب قال نہ نقے ، بلکہ صاحب قال نہ نقے ، بلکہ صاحب قال فقے دہ جب آخرت کے بارے میں گفتگو فرائے قروگوں کو فیل محدس ہوتا مفاکریا وہ جنّت اور حبتم کا مثاہرہ کرکے بانیں کرتے ہیں ۔

مولانا واؤد غرنوگ اورمنتی محمد کنی طاقاتوں میں بعض اوقات بمنی محمد نیع صاحب بھی شامل ہوتے تھے۔ مولانا داؤد غرنوی اور مُنتی محمد نفیج مسلم میں شامل ہوتے تھے۔ مولانا داؤد غرنوی اور مُنتی محمد نفی محمد من دونوں کی وفات کے بعد ایک مفتی محمد نفیج میں مناب میں اور آنے کوجی نہیں میاستا کیونکہ محمد مولانا داؤد اکیک محمد مولانا داؤد غرنوی اور میں اُن دونوں کی علمی گفتگوؤں سے مطوط منہیں ہوئیاً

مفتی ورس کی بار بر ادا عبد الجار غرفری کی دلایت کا کیک واقعه سنایا و و واقعه ال مفتی ورس کی کا کیک و اقعه سنایا و و واقعه اس من المحد مین حضارت کی اکثریت تقی - اس محقے کی سجد اسی نسبت سے مسجد تبلیاں والی کہلاتی تفی - و ہاں عبدالعلی نامی ایک مولوی امامت وخطابت کے فرائفن انجام دیتے تقے . وہ مدرسهٔ غرفریه بین مولانا عبدالجبار غرفری سے بڑھا کرتے تقے ایک بارمولوی عبدالعلی نے کہا کہ اگر خیب شد تو میں احجا اور بڑا مہوں کیونکہ اُنہیں صوف ستو مدینیں یا دخین یا در شام کو کی کیا کہ اُنہیں صوف ستو حدیثیں یا دخین اور محجے اُن سے کہیں زیادہ یا دمیں -

اس بات کی اطلاع مولانا عبدالجبارغزنوی آو گونیچی، وه بزرگوں کا نها بت اوب و احرام کیا کرنے تھے اُنوں نے بر بات سنی تو اُن کا بہرؤ مُبارک غُفتے سے مُسرح ہوگیا۔ اُنوں نے کم دیا کہ اس نالائق دعبالعلی کو مدرسے سے نکال دو۔ وہ طالب علم حب مدیسے سے نکالاگیا تو مولانا عبدالیّبارغ وفائی نے فوایا:

" مجے البالگنا کے کر پنجف عقرب مرتد ہوجائے گا۔

ممفتی میرسی دادی میں کو ایب بفته ندگزرانفاکه و تعفی مزرائی بوگیا اور لوگوں نے اسے ذیل کرے مسجد سے نکال دیا۔

فرانے مگے کہ جس دفت مجھے اس کی گساخی کی اطّلاع ملی اُسی وقت مجاری شریعب کی برمدریث میرسے ساسنے آگئی کہ:

مَنْ عَادَى لِیُ وَلِیّاً فَفَدُ اذَ نَسُهُ مِا لُحَرْبِ ( مدین تُدی) در مین تُدی ( مدین تُدی) در مین می دوست سے دشنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان طبی کرتا ہوں )

ميري نظريس امام ابرحنيفة ولى النَّديني يجب النَّدى طرف سي اعلان رجبك موكَّبا، نو

جنگ میں ہرفریق دُورے کی اعلی چرز کو چینیا ہے۔ اللّٰہ کی نظریں ایمان سے اعلیٰ کوئی چرز منیں، اس لیے اس شخص کے پاس ایمان کیے رہ ستانھا۔

ا پینے انتقال سے بیٹیز مولانا داؤد غزنوی کانی عرصہ تک بھار مضمیل اور کزور رہے۔ وہ تعین اوتان اپنی کمزوری اور تقامت کے بیے تعین اوتان اپنی کمزوری اور تقامت کے بیے جامعہ انڈرنیہ تشریب لا نئے۔ ان ونوں جامعہ نبلاگنبر کے بیس انارکلی بازار کی مول چند سطر بیا بین مفتی صاحب برختی منزل پرمقیم تھے یولانا واؤد غزنوی وہاں تشریف لانے توسیر جامی منزل بہت تھے اور لعین اوقات سے مولانا واؤد غرنوی کردم لینے تھے، ایکن ملاقات سے محول بین فرق مزان مند تھے۔ اور تعین اوقات سے مول میں فرق مزان کے مول

نیں مولانا داوُد غزنوی اور ولارگرای کی ُلاقات کے دنت اکثر پاِس ہوتا تفاکیونکھائے وغیرہ کا انتظام میرے ہی رئیروتھا۔ بجبر حب مولانا داوُد غزنوی والیس تنزیق ہے جاتے واُن کے لیے آنا نگے کا بندوسیت بھی میری ذمندواری تھی۔ اس خدمت اورُغنی صاحب سے نبت غزرندی سے باحدث مولانا محبر پرخاص نشفقت فرایا کرتے تخفے۔

مرلانا داوُدوْ نویؒ ایک نشگفته مزاج بزرگ مخفے ۔ اُن کی گفتگوسے میرسے والدگرا می بہت مخطوط ہونے مخفے یا دہے کہ ایک بارمولانا گفتگو کرنے کویتے کچیکہ دیر کے لیے رُکے ، تو والدصاحب نے کہا :

بھِر ذرا مُطرسِبِ اُسی انداز سسے حاگ اُ مطھ مُردے تِزی آ دا ز سے یوان دوں کی بات ہے حب ایک اپرلیشن میں مُنتی صاحب کی ایک اُٹاک کٹ کچکی تنی ۔ اُنوں نے مولانا داؤد غیون کی گفتگو سے خوین ہوکر فرایا : " میں توجها نی طور برمعذور ہوں آپ کی باقر سے میرسے جم میں نندگی آتی ہے " مولانا داؤد خوزفری اور دالد صاحب میں زیادہ تر اخرے کی بائیں ہمرتی تھیں ایسی ملافاتوں میں اکثر میں نے اُنہیں ردنے ہوئے د کیجا ہے۔

ایک دفعه مولانا دارد غرنوی والدصاحب کے پاس تشریف لائے۔ اُن کے سامنے چائے رکھی گئی مولانا دارد غرنوی والدصاحب نے کہا،

ما کے رکھی گئی مولانا دارد غرنوی نے کی دحم سے کچھے دبر تونقف فرایا تو والدصاحب نے کہا،

"آپ جائے پیتے کیوں نہیں ؟" بجر مفتی صاحب نے کہا : " دیکھیے ہیں نے بہنیں کہا کہ آپ جائے پیس کے بیت کیوں نہیں کہا ہے گئیں "کیونکہ اس صورت میں طلب سے ہوتا کہ دراصل چیز تومیری ہے لیکن آپ ماصل کرسکتے میں اور بہلی صورت میں مفہوم ہے ہے کہ یہ چیز آپ ہی کا حصّہ ہے کھی اپستعال کیوں نہیں کرتے ہ

اس کتے برمولانا داؤد غرنوی نے دومینین بات کی ۔ فزمایا "وا مُمفتی صاحب الم

ایک زمانے میں مولانا داؤد حزندی رہ حضرت مولانا انٹرٹ علی تصافری علیالرحمہ کی تغییر ملک انٹرٹ علی تصافری علیالرحمہ کی تغییر نہا ہے۔
ان دنوں وہ حبہ بھی محکم منٹی صاحب سے ملئے تشاہد اس تعنی مارے میں اپنے خوشکوار ہا تڑات بیان فرائے تھے ۔ ایک روز فرمانے تھے کہ مولانا تصافری کی تغییر کے مطالعے کے دوران بعض او قات میراجی جاسا ہے کہ کیس اُن کا کوئی فقرہ یا نفظ مدل دول لیکن آخر غور وخوص کے بورکیں اس بینچے پرینچیا ہوں کہ وہاں وی نقرہ یا نفظ کھیک بلیجیتا ہے۔

یہ بات سُن کرمُفتی صاحب نے حواب میں کہا:

" برفم سی اب ہی کوعطائبواہے، برمعبلاس کس کونصبب ہے "

### 190

مولاناغ نوی اور حصرت مُعنی محریص صاحب کی کلافانوں کا مفصد زیادہ ترامیان مازہ کرنیا در آخرت کی یاد مظا۔

والدصاحب اكثر مولانا واوُدع لوئ كے بارے میں فرما باكرتے تھے:

مجھے مولانا داؤد عزیزی کی بیبا کی اور دلبری مہت لیندسے میراجی چاہتا ہے کہ کوئی بات ہو تو میں اُن سے کہ دوں اور دہ آگے توگوں تک پنچا دیں کیونکد اُن کی تقریر کا انداز مہت داضح اور دل نشیں ہے۔باث اُن سے دل سنے کلی سے اور دلوں میں حاکزیں ہو حاتی ہے۔

معنی صاحب اورمولانا داؤد غرنوئ دونوں میں اس قدر بے تعلقی می کہ وہ ابہ فرک سے
ابی یا تیں جگیاتے بہنیں تھے یہ بہ فتی صاحب کی مانگ اپر بین کے ذریعے کا طلاح کی گئی تو ابب روزمولانا داؤد غرنوی والعصاحب کی عبادت کے لیے ہیں الرین لنرین لائے۔ وہاں مولانا سیسلیان ندوی پیلے سے موجود تھے۔ امنوں نے مولانا داؤد غرنوی کو بیدا تھے میں موجود تھے۔ امنوں نے مولانا داؤد غرنوی کو بیدا تھے میں موجود تھے۔ امنوں نے مولانا داؤد فرزوی کو بیا تھے اس موجود تھے۔ امنوں نے مولانا داؤد فرزوی کو بیا تھے اس موجود تھے۔ اس موجود کی کا اور دہ کام یہ تھا اور داکٹروں سے کہا تھا کہ آب لوگ انباکام کریں آئیں انباکام کروں گا اور دہ کام یہ تھاکہ مُنی صاحب اس دفت اللہ کی یا دمیں محرم و کھے تھے۔

اس موقع برُمُغنی صاحب نے تبایک ابرشین کی دان بھی اُن کی نماز ہم فوسینیں پُوئی تومولانا داؤد غرافری بیس کر آبربیرہ ہوگئے۔

گزشته سال مبری والدہ مج کے لیے نشرلیب سے گئیں۔ وہاں ایک روز مدہنہ منّوثین ابہ وظیفے کے سیسے ہیں مولینا وائد وغزنوی کا فکر اس طرح آبا کہ والدہ نصعہ وظیفہ بڑسا اور ذبایا : بدولیفہ نمّارے والد کو مولانا واؤد غزنویؒ نے تبایاتھا اور کما تھا کہ مبری کُنتوں اور ذمنوں کے درمیان یہ جالیس بار بڑھا جا ہیں۔ وہ وظیفہ بہتھا:

بَا حَیُّ بَا فَتَیُّومُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اَنْتَ مِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ -یواند مُن رَجِعِ خیال آیک مولانا داؤد عزفزی اور والدصاحب کے درمیان اکشد تبادل افکار کی مگر تبادلهٔ اذکار معی بُواکرانتھا۔

میرے والدصاحب سے ایک موقع پر محجے یہ دافقر سایا کہ ایک دن مولانا داؤد فوطر آئے اور کہنے گگے :

" کیں ورود ترلیب پڑستا ہوں تواکس کی عظمت بڑسا نے کے لیے کھیا ور کلمات اس میں نتامل کرلتیا بُول یو بھیا بُول کہ بہ ہے اوبی ماکنٹنت کی خلاف ورزی تومنیں ؟"

یہ بات ہورہی تفی کرامیانک مولانا محما درسیس کا مدھلوی تشریب ہے آئے مُمِعْتی صاحب نے اُسٹے مُمِعْتی صاحب نے اُسٹے مُرک کہا۔ آئے مُمِعال اُس وقت آب کی صرورت بڑگئی۔ محمد انہا داؤد و فرفوی کا سوال سُنایا مولانا اورلیں صاحب نے کہا۔ اس میں کوئی لُنگال منیں اور قرآن کی اِس آئیت سے استناط فرایا کہ :

إِي كُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلَّوا حَكَيْرِ وَسَيِّمُوا تَسُلِيمًا

اس میں صَلَّوْ اورسَلِمُوُ اس صَلِی مِلْ مِی اس اطلاق میں بناص کی معلق میں اس اطلاق میں بناص کی میں شامل ہے۔

مُعْتَى صَاحِبُ نے یہ بات سُی وَ فرایا:

« حِزاكِ اللّٰدِ لِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

مولانا داؤدغز نریخ ،مغتی محدص ٔ اورمولانا محدادرسیس کا ندهادی کیمجی معفل میں کیجا ہونے و گفتگومیں مزید گفتنگی پدا ہوجا تی تختی۔ مولانا دریس صاحب اپنے صنعف جبانی کے باعث دو سحبوں کے در میان ذرا وففر کرتے ہیں مولان داؤڈ ایک بار برصورت دکیجہ کر فرانے لگے: "مولانا محماد دلیں کا ندھلوی فرلاصنی ہیں لیکن عملا المحدیث ہیں " مُفتی صاحب نے اس بات سے محلوظ موکر کہا: "دکیوں مذہوں، مدیث کے اُشاد ہیں " اس سے آپ اِن بزرگوں کی ہے تعقبی اور دسعت مسلک کا اندازہ کرسکتے ہیں '

والدمخرم کی وفات کے بعدا کہ بارمولانا داؤد غرفری کی علالت کی خرآئ کی بیاس خیال سے عیادت کی خرآئ کی بیاس خیال سے عیادت کو نہ مباسکا کہ بہت سے لوگ آنے ہوں گے اورمولانا کی اسراحت بی فلل ہوگا۔ آخرا کی روزرہ نہ سکا اورحا صرفومت ہوگیا۔ مجھے دیجھ کرمولانا فرانے گئے:
" آپ کے والد تو محجہ سے بڑی محبّت کرتے تھے، آپ نے آنے بیال تی دبرکردی "

در افعتاً اِن دونوں بزرگوں کے رگ دربینہ میں ایک دُوسرے کی محبّت رہی مُوئی گئی۔ حب مولانا داؤدغز نوئی مُمغتی صاحبؓ سے ملنے نشارفیہ لاننے تومُفتی صاحبؓ کے چہرے پرخوشی کی ام میں جاتی تھی، وہ الفاظ میں بیان مہٰیں کی جاسکتی۔

حب پاکتان کے سر مُلمار نے متفقہ طور رپاسلامی دستور کے نفاذ کے لیے ۲۷ نکات طے کیے، نواحلاس کی صدارت مُفتی صاحبؓ کررہے تھے۔ اس بات بر کجٹ ہورہی تفی کہ انفاظ کیا ہوں :

- و قائرن اسلام كيمطابق برگا يا
- و قائون اسلام لمحينا في منيس سوگا-

مولاناالوالاعلی مودودی ادرمولانا اختشام المی مقانوی مجتث میں زیادہ حیقہ کے رہسے تف کچھ دیرکے بعد مُغتی صاحب نے مولانا داؤد غزلری سے کہا:

" مولانا! آپ یمبی تو کمچه فرائیں نا" اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مُعنی صاحب، مولانا داؤد غزنوی کی رائے کو س قدرصائب اور دنیع سمجھتے تنتے۔

" مجے حیل میں آئی کینی کی تعین کو تعین اوقات میادم گھنے گھاتھا۔ ایک بار حیل کی کوٹھڑی میں اس قدرصیں تھا کہ اندر مہوا بالکل نہیں آرہی کفئی اور ئیں وروازے کی دہلیز کے باس ناک لگا کہ باہر کی مبوا حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔" بروافق مُن کرمُفتی صاحب بے جین ہوگئے اور کھنے لگے: "مولانا! بس کیجیے، سننے کی ہمت نہیں۔" مجھرمُفنی صاحب نے کہا. بزرگوں نے سے کہا ہے: اُلْعَطَا بَا عَلَیٰ مَتَنُ الْبُلَا يَا

ہے کا موجودہ مقام اسلام کی فاطرائنی تکالیف کے باعث ہے۔ بچر ممغنی صاحب نے کہا۔ ایبامعلوم ہوتا ہے کہ آپ اس شعرکے مصداق ہیں: ابررحمت ہے س۔ اس۔ یہ بلاؤں کا ہجم صبرکراے دل اکراب فضل فِکدا ہونے کوہے صبرکراے دل اکراب فضل فِکدا ہونے کوہے

اس کے بید مفتی صاحب نے یہ دوشعر تھی پڑھے:

مصائب میں المجر کر کھوانا میری فطرت ہے محفے ناکامیوں میں اشک برسانا نہیں آنا مگا ہیں جن کی پڑھاتی ہیں متنقبل کے جہرے پر انہیں ماضی کے اضافوں کو کہ لمانا نہیں آنا آپ ان مصائب کے مقابلے پر کہنے ڈٹے رہے! الٹواکبر آپ ان مصائب کے مقابلے پر کہنے ڈٹے رہے! الٹواکبر

ممنی محرص کانتال کراچی میں ہُوا۔ اُن دنوں میرے دوعیائی عبیدالندا ورفضل ارجم حج کرکے کراچی آرہے تھے مُنیقی صاحب اسی خیال سے کراچی جلے گئے کہ دونوں کا استقبال مجی کرایس کے اور دوستوں سے مجی مل لیس گے۔

اس موقعے پرمولانا داؤد غزنری مفتی صاحب کوکرای کے سفرسے روک رہے تھے۔ ایک بارائنوں نے غصے سے کہا:

" مجھے اُس ڈاکٹرسے ملائیٹے جس سے آپ کوامبازت دی ہے " پھر حب مفتی صاحب بعبن اعزّہ کی خوامش پر مفرکے لیے روان ہو گئے تولاہورکے موائی اڈسے پر کہنے لگے:

" سب نوگوں نے مجھے لاہورسے کال دیا کین دادُد غزنری نے نہیں۔ وہ مجھے اب تک اجازت نہیں دے رہے ہیں۔" اُس وقت کسی کوکیا خریخی کہ دیر فرمنی صاحب کا سفر آخرت نامت ہوگا۔

ایک بارمولانا واؤدغ نوی مُمنی صاحبٌ سے کھنے نگے کیں نے بیان القرآن ہی مولانا تنافری کا ایک استناط د کھا ج مجھے مہت بندا یا ہے۔ خکورہ استناط اس آب کے ضرب میں تھا: وکما کیٹسکوی الک عملی وا ٹیکھینی وکا انظلمان ک سورة فاطر

التورولاالظل ولاالحرور

موں دورست دیزیک دونوں میں زیادہ بابیں صفرت تفافری ہی کے بار سے بس ہوتی رہیں۔اس موقعے پرمولانا داؤر کھنے لگے ۔ کھے حضرت تفافری سے سنایت اس کہے لیکن وہ امام ابن تیمیئے کے بارے میں بڑے سخت ہیں کیکن میں مؤخرالذکر کواسلام کی شمٹیریٹے مسلم سموتا ہو دار ہے۔

مُفتى صاحب نے بیسُ كرتبتم فرایا.

ی میکسب سے یہ کی کیا کہ مولانا واڈد غربوی کس قدرصاف گر تھے۔وہ اختلاف کی بات مھی واضح طور ریکہ دیتے تھے۔

ابب روزمولانا داؤدغ فرئ فزانے لگے:

" ئىرى حب ذكرالى مىرە شنول مېرناموں توكىجى جى جا تبائىپ كە درود بۇھول ادركىھى جى جا تبائىپ كەلىمى دُوسرى ا ذكارمىن سى كھھ بۇھوں -اسسس سىلىلى مىن النىپ كىباسى ؟"

مفقی صاحب نے کہا: برسوال ایک بارمبرے میں دل میں پیدا ہوا تھا اور میں اسے من من بیدا ہوا تھا اور میں فیصرت نے معرف کے معرف کا میں میں ہما ہے کہ ملال ذکر کروں اس مسلے میں میری دینا تی فرا میٹے ۔
میری دینا تی فرا میٹے ۔

حصرت تعانوي في معراب مين لكما:

یرسب در نزوان باطنی کے کھانے ہیں بحب ایک مبز بربہت سے کھانے بڑے ہیں توان میں ترتیب فائم منیں کی حاسکتی ۔ ایسے ہی اوراد وا ذکار میں بھی طبعیت کے مطابق عمل کیا مباسکتا ہے ۔

## مولانا داؤد گیبات مُن کروسے: "جنال الله (آپ نے میرے دل سے بڑا اوجه آثار دیا۔

ایک روزمولانا دا دُوغوزنری والدصاحبؓ سے فرانے لگے: مشکلہ نہ کی سبت سی نز حیر کھی گئی ہیں۔ مجھے اس سیسلے میں مُلاعلی فاری کی تعبیاتِ سبت اچنی لگتی ہیں۔ مثلًا

قضُلُ انعالِم عَلَى الْعَامِدِكُ فَضْلِيْ عَلَىٰ آدُنُاكُمْرُ اِس مِيں مُلَّاعِلَى قارى نے ينكته بيدا فرمايا ہے كه عالم كا عبا بل سے مفالد منيں كيا كيا بكر عابدے سَا تھ ہے كيونكر فعلى عبادت كے مفاطح ميں علم حاصل كرنے ميں دقت تكا فا افضل ہے۔ مُفتى صاحب بيدبات مُن كرمدت محظوظ مُركے۔

مولانا دادْد عزوی علمی کان سے لذت عاصل کرتے تھے۔ ایک بار کھنے لگے قرآن میں آیا ہے:

اَنْهَالُ وَالْبُنُونَ نِهِنَةُ الْحَيلُوةِ الدُّنْيَا اس میں مال کے ساتھ بنون دہیٹوں) کو دنیری زندگی کی زمینت کماگیاہے، نبات دہیٹیوں) کوئنیں کیؤکد وہ پُروے کی چیزہیں۔

ایب مرتبع پرُمنی محرص صاحب نے مولانا داؤد غزنری کے بارے میں فرایا: " داؤد غزنوی علم میں مے نظیر عمل میں ہے نظیرا در تواضع میں بھی بے نظیر ہیں۔ دہ ان اوصاف میں حتر کمال تک پنچے نہوئے ہیں " ایک بارمولانا دا وُدغروی گشرف لائے تو فرانے گئے:

" مفتی صاحب! تصوّف کے بارے میں کوئی اجھی کتاب تباییے "

ممنی صاحب نے کہا: آپ مولانا انزٹ علی تقانوی کی کتاب تعلیم الدین "دکھی لیجے۔

مولانا داؤڈ نے با فررسے کتاب منگوائی تواکس میں نصوّف کا باب شامل بنیں نفا۔

اس برمفتی صاحب نے ابنیں ابنا نسخ دے دیا اور فرطایا:

" میں حمد ، کمبنہ ، کہ ، عفن ب وغرہ کے ابواب آتے ہیں جن میں ان بُرعادات

میں حد ، کمبنہ ، کہ ، عفن ب وغرہ کے ابواب آتے ہیں جن میں ان بُرعادات

میں حد ، کمبنہ ، کہ ، عفن ب وغرہ کے ابواب آتے ہیں جن میں ان بُرعادات

ابواب نہیں ہیں "

ابواب نہیں ہیں "

امور موقع بُرمنی صاحب نے مولانا کو مخاطب کرکے فرایا:

" مولانا ! آپ کود کی کھر کر براجی بہت نوکش ہونا ہے "

مجیخ دمولانا داؤد غرندی سے دلی اُنس تھا۔ وہ حب بھی ننزلین لانے ایکن ہما۔ دلچبی سے اُن کی باتیں مُنا کریا تھا اور میراجی جاہتا تھا کہ مولانا اُونٹی ننزلین فرمار ہیں اور میں اُنہیں د مکتبار میوں - www.KitaboSunnat.com

# مولیناسیراود عربوی مولیاسیرالوالاعلی مودودی حب می نظرین

انٹروبیو از: مابرنطامی

www.KitaboSunnat.com

روال : مولانا داؤد غزنوی علیالرعه سے آب کی بہلی کملاقات کب ادر کمال بگوئی علی ؟

جراب : میرازان سے ابتدائی تغارف تخریب خلافت کے زما نے بیں ہوا تھا، سکن اب

بر یا دہنیں کہ وہ تغارف کب ادر کمال مجوا تھا۔ اس وقت سے ہم دونوں ایک

دُورے کوجانتے تھے لیکن تعتبہ سے قبل کچھ زیا دہ میل جول کا اتفاق منیں ہوا

تھا، کیونکہ کیں دملی یا حیر آبا دمیں تھا اور وہ پنجاب میں تھے۔

تھیم کے بعدالتہ کیچہ ملاقات بڑھی، لیکن زیا دہ تر میں اپنے کا موں میں

مشغول رہا اور وہ اپنے کا موں میں مصوف تھے۔ اِلّا بہ کہی محلب یا کمیٹی میں

کیجا ہوتے ہوں۔

کیجا ہوتے ہوں۔

المسائل کہا ہوتے ہوں۔

۱۹۵۱، میں حب باکتان کے بنتین مکمائے اسلامی دستورکے بائمبیل کات طے کیجا اُس محبس میں ہم دونوں شرکب تھے۔

۱۹۵۷، میں خواجہ ناظم الدین کی دستوری ترامیم برنظرنا نی کے لیے اُنہی علماء کا دوبارہ اخباع مُردا توہم دونوں بھیرنشر کیے مجلس رہیے۔

میراتیب صاحب کے فبلی لازآرڈی ننس کے خلاف علماء نے جو نقید کی نفی اُس میں بھی ہم شرکب رہے۔ جب اُبیب صاحب نے دستوری سوالنا مہ ماری کیا اور علماء کی طرف سے اُس کا منتز کہ جواب دیا گیا؛ تواس میں بھی میں

#### 1.4

اوروہ برابرز رکب رہیے ۔ اِس طرح مسلبل معین اہم مواقع برمجھے اُن کے ساتھ سنمولیّ ہو جھے اُن کے ساتھ سنمولیّ ہے ا سنمولیّ ہے کا موقع حاصل رہا۔ باہم کم سلنے کے با وجودہم خیالی کی وج سے ہما سے درمیان مخبت اوراخلاص کے نعلقات تقے ۔

سوال: آب کو اُن کی شخصیت کا کونسا به بیوخاص طور برسب سے زیادہ بیند نفا؟ جواب: اُن کی شخصیت کا برببلو خصوصاً بخت نفا کہ وہ جب سے قومی زندگی مین ایال بوکر آئے۔ اُن کی شخصیت کا برببلو خصوصاً بخت نفا کہ وہ جب سے قومی زندگی مین بالی میں کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ اُن کی زندگی میں کمجھی دورگی بنیں بائی گئی ۔ میں چوکہ خود میک رنگ آدمی ہُوں ' اِس لی اط سے مجھے اُن کی میک زندگی زیادہ سینریشی ۔

موال: اُن کی وسعت مترب کے بارے میں آب کا کیا خیال ہے؟ جواب: مُیں نے اُن کو کھی ننگ نظا ور منتقب ہنیں با یا یم لمانوں کے بی مسائل میں وہ کسی نعقب کے بغیر وُ وسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے اورا نیا ایک مسلک رکھنے کے باؤجود دوسرے مسلک کے لوگوں کے خلات حیات آزمانی کھی اُن کا طریقے بہنیں رہا۔

سوال: مولاً المصامى ميلانات سے بارے ميں آپ كى رائے ؟

جواب: وه بهرحال آبک عالم و فاصل آدمی تفے۔ اُن کے علم وفضل میں کئی شک و شب کی گنجائش نہیں ۔ بخت خص اُن سے ملیا تھا، وہ اُن کے علم وفضیت اور نر لفات طرز سے متا نز سرتا تھا۔

سوال: آب دونوں کوجیل میں اکھے رہنے کا کوئی موقع تونہیں ملا؟ جواب: منیس م دونوں کھی جیل میں اکھے منیں رہیے -

بر با بسن من است که مدینه متوره میں آب دونوں ایک ہی ہولل میں مقبم رہے۔ اس قیام وملاقات کی کوئی تفصیل ؟ اب المدید متوره میں کما قات کی صورت بینتی که وه مدینه کو نیورش کی کونسل کی مثبیگ میں بنزیب ہونے کے لیے وہاں گئے مجوئے تقے اور بر اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی وہاں گئے مجوئے تقے اور بر اتفاق کی بات ہے مغیم مقیم تھے۔ اِس قیام کے دوران میں ایک روز کیا کی جیم معلوم ہوا کہ اہنیں فل مغیم تھے۔ اِس قیام کے دوران میں ایک روز کیا کی جیم معلوم ہوا کہ اہنیں فل کا دورہ بڑا ہے۔ بس میں تنی وہ ئیس نے انجام دی اور حب بنک انہیں افاقہ نہ مورک میں بار اُن کے کمرے میں جانا رہا ۔

مولئیا مودودی نے اس سوال کے جواب کے آخر میں فرطیا:

مولئیا مودودی نے اس سوال کے جواب کے آخر میں فرطیا:

یہ بات میرے خیال میں قابل ذکر نہ تنی، گرا ہب نے کچر جا ہے اس ہی ہیں سے میں فرطیا۔

یہ بات میرے خیال میں قابل ذکر نہ تنی، گرا ہب نے کچر جا ہے اس ہے میں سے میں سے نہیں سے ذکر کے دیا ور نہ یہ میرا اخلاتی فرض تھا۔

## مولینا غرزهٔ کی کا مجیماندانداز تبلیغ مولینا عرافا عبرالامبد دریا آبادی

مولیا عمدداؤد خرنوی مرحوم سے متعانی اخبار وں میں غیر ملوں کے تکھے ہُوئے مفتون افطر سے گزرے کہ مرحوم حب جیل میں جانے، تو اُن کے فیفی اڑسے دہر ہے میں ضابہتی اور مرکز میں ترجید بیدا ہونے گئی اور وہ دونوں اسلام سے قریب ترہوگئے ۔ حب سے یہ پڑھا، مولیٰ ایک قدرودقعت جربہلے بھی کم دختی، دل میں بہت زبادہ بڑھ گئی ہے۔
مولیٰ ای قدرودقعت جربہلے بھی کم دختی، دل میں بہت زبادہ بڑھ گئی ہے۔
ہی معنی ہیں حکیما زنبینے کے اجو ہر کرچ برشش مناظرہ سے کہیں بڑھ کر قبیتی ہے بہی طریقہ تھا
ہارے پُرانے بُرزگان طریق کا بھی خودصی نہ کرام کا کہ ان کی خود ایم جاموش و مؤرِّ وعظ کا کام دیتی
ہارے پُرانے بُرزگان طریق کا بھی خودصی نہ کرام کا کہ ان کی خود ایم جاموش و مؤرِّ وعظ کا کام دیتی
مار سے کہا دیو ہے ہو میں اور میا ہے کہ وہ دین کے ایک بڑے اور حقیقی خادم منظے۔
باتی جر کھی کہا تھا، حد ق میں عرض کر کھیا ہوں اور صاحب الاعتصام "کی خدمت میں تعزیب نامہ خورات سُنفتے ہی تکھ دہا تھا۔
میں تعزیب نامہ خور فات سُنفتے ہی تکھ دہا تھا۔

# حضرت مولدنامفتی محدثیع صاحب کاری وبرگرامی منبغهٔ اجل صرت مولدنا اثرت علی تھاندی ً

کرمذوائے محزم مولاناتیداد بجرنو نوی دام مجدہ انسلام ملیکم ورحۃ النّدوبرکات گرامی نامرسے میڑف درایا تعمیل حکم کے سلیے چند سطرس کھی ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ دل کا داعبہ بہت کچھ لکھنے کا نظا امگر معذور ہوگیا اسی کو قبول فرما کرمنون فرائیں - والسّلام بندہ محدشینی میں ہے ہما

## بِشِيراللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِينِ

مصرت مولاً استرفید وا و دغر لوئ کی ذات گرامی سے احتر کا تعارف توہبت قاریم سے بنا الکین ۱۳۹۸ء ، ۱۹ مرم ۱۹ میں ہجرت پاکتان کے معدسے سلسل ملا قاتوں اور مبت سے دینی کا موں میں رفاقت کا منرف اللہ تعالی نے عطافر یا یہ مولانا کو قریب سے دیکھا - اُن کے جن علی علی اخلاق فضائل و کمالات کا منابرہ ہوا ، افسوس سے کہ اپنی طویل علالت اور شعف عرکے سبب اب برنا کا لا اُک میں سے کہ اپنی طویل علالت اور شعف عرکے سبب اب برنا کا لا اُک میں سے کہ اپنی طویل علالت اور شعف عرکے سبب اب برنا کا لا اُک میں سے کہ اُن کے قب میں سے کہ اُن میاں سے کہ اُن میں سے

عظے۔ یاسی باقیوم کو الله الا اَنْتَ بَرِحتال استغیث اَسْلِع بی شَا بی کله و کا اَنْک بَرِحتال استغیث اَسْلِع بی شَا بی کله و کا اَنک نکونی اور فربایا کر براجی معمول ہے۔
حب سے احقرف اُن سے مناتھا الحدللہ احقر کا بجی معمول بن گیا۔ حضرت مولا ناکا ذکرہ اور اُنٹی می محقر بات پراکتفا کرنا بڑا ، اس کا فلن محکوس کرر باہوں۔
اور اُنٹی محفقہ بات پراکتفا کرنا بڑا ، اس کا فلن محکوم کو جنت کے درجان عالبہ سے سرفراز فرائیں اور اُن کے علوم اور دارالعلوم کو اُن کا صدقہ جاربہ بنادیں۔
اور اُن کے علوم اور دارالعلوم کو اُن کا صدقہ جاربہ بنادیں۔
مار مجادی النائیہ سا ۱۳۹۹ ھ

# سيدئوابي

الونجرغزنوي

www.KitaboSunnat.com

#### ساام

دِبشیراللّٰهِ الرَّحُهٰنِ الرَّحِیثُمِرُ خَهُدُهُ وَکُشکِیِّ عَلیٰ دَسُولِهِ اُلکِرُیہُم

مدیثے دکھن وافیاندازا فیاندی تنسیسنزو دگراز *سرگرنسن*تم تنسهٔ زلعنب پریشاں را

جی تر جا ہتا تھا کر صورت والدعلیہ الرحم کی باتیں اوروں سے سنوں اور خود خاموس رہوں مگر حب والدعلیہ الرحم کی باتیں اوروں سے سنوں اور خود باویں ہیں ، جند آنرات میں، جند نفرات ہیں، جند نفر ش ہیں، ان کی مرتب سوا نخ حیات تو نہیں ہے۔ ئیں نے مسوس کیا کہ کتاب نا قص افر اوصوری رہ جائے گی اگر والدعلیہ الرقر کے حالات باضا لبلہ مرتب نہ کیے گئے اوران کے دینی ، فتری اور علی رجمانات کی وضاحت نہ کی گئی ۔

حصرت والدعليه الرحم كے ہفتہ واررسالا توصيه كئ مخل فائل اور الاعتصام كئ كمل فائل البینے كُتب خانہ میں موج و ہے۔ چیر حصرت كى سببہ روں سفات برشمل با دوانتیں ، ان كے فير طبق مقا ہے ان كى بياض ، ان كے روز ناہ ہے سب میرے پاس موجو و ہیں۔ یہ تمام موا دعجی اس نخر بر كا مئى ہوئے ہوسان مل میں ان كے بارے میں معجن البیدے مضامین شائع ہوئے جو ما قط الامتیار سفتے ۔ ان مضامین میں بعض خلط باتیں ان كى طرف منسوب كى گئى تقیں ، ناگر برمعادم مواكد ان كے مُستند حالات زندگى كو خود ضبط بحر برمیں لاؤں۔

راقم مدّنول تفکیک کی وادیوں میں سرگرداں رہا اور تختین کی سنگاخ راہوں سے گزر کرجب مزل کا سُراغ بلانو یہ د کمید کرجرت ہوئی اور مترت بھی کہ یہ تو دہی منزل ہے جس کی نشان دہی حضرت عماللد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تحقی۔ کیس حضرت کوسف علیبالسلام کی اختداء میں کیا راتھا

#### 410

" واتَّبعتُ مِلَّكَةً آجائى ابراهيم واسحَق ويعقوب "

مجھے اپنے آبا وا مبراد کا مسلک عزیرے اوراس سے پرجارکر بہت بڑی سعادت ہمجہ تا موں ۔ اس مسلک میں اعتدال کا ایک شن ہے ۔ بیاں بے واغ اور بے لیک توحید بھی ہے ، انمؤ کرام اورا ولیا و عظام کی غایت ورج تعظیم و توکیم بھی ہے ۔ بہاں صحائم کرام سے بے پاہ محبت بھی ہے اورا ہل بہت سے والهانہ عقبدت بھی، بہاں حدیث صحے کو انمهٔ کرام کے اقرال پر ترج محبی ہے اورا ہل بہت سے والهانہ عقبدت بھی، بہاں حدیث صحے کو انمهٔ کرام کے اقرال پر ترج ویہ کا خرق کا مرک کا افترا مرک ہے اور فقہائے کرام کی مساعی جمیلہ کا حشن اعتراف بھی، بہاں شریع کے ظاہری احکام کا اقرام محبی ہے اور ترکئی فنس اور روحانیت کا نشخف بی ۔

مجھے اس بات کی رُدھانی مسّرت ہے کہ اس مقالے میں حضرت والدعلیہ الرحمہ اور اپنے اسلاف کے عقائد ونظر بایت احجالًا مزنب ہوگئے میں -

سفرت الدام عبدالجبار غرنری رحمة الله علبہ کے حصے میں برسعادت آئی عنی کہ انہوں نے اپنے والد صغرت عبداللہ غزنوی رحمة الله علبہ کے حالات قلم بند کیے تصے۔ بارگا ورتب العزت میں سرت محمد الله علیہ کے حالات مرتب کو دئیوں کہ اس نے محمد ابینے والدگل می حصرت مولانا داؤد غزنوی رحمة الله علیہ کے حالات زندگی فلم نذر نے کا نذن بختا۔

عزیزم چود هری عدالحفیظ صاحب نے اس تخریر کامتودہ نیار کرنے میں میری بڑی مدد کی۔ اللہ تعالی دونوں جانوں میں انہیں سرسبز کرہے۔



ه ۱ پشوال المحرّم بم ۱۳۹ه مطابق اارنومبریم ۱۹۶۰ آبا واجلاد

محضرت عبداللدغز نوي پېدائش اورنام ونسب تعبم منازل ِس*وک* مصنرت كافيينان وُنیا داروں سے گریز اتباع واحليئے ُسنّت تندماركے قاصنی القضاة كى رائے علما،سُوًّا ورسكام كما يزارساني حبلا وطنى ىغرۇپىق مصائب میں استفامت ظالم حكام كا انجام شهرامرتسريى آپ کی اولاد حصرت الامام عبدالجبارغ ونوي م

# حضرت عبرالله غرنوى مطاللها

حضرت والدر ممذالتُ عليه كے مدّام دِللّٰه يّب ، تقوى اور علم دبن ميں كيّائے روزگار تھے۔ مولانا عبالتی رعة التُرطبہ نے 'نُر بهٰذالخواطر'' بیں مصرت عباللّٰه غزنریؒ کے عالات فلمبند كرتے نہرئے اختیاح پُرجه رہ لکھا ہے :

النشخ الامام العالم المحدِّث عبدالله بن محد شريف الغزنوى النشخ محدد عظم الزاهد المجاهد الساعى فى مرضاة الله المؤثرلرصنوائه على نفسه واهله وماله واوطانه صاحب المقامات الشهيرة والمعارث العظيمة الكبيرة "

مضرت عبدالله بن محد بن محد مثرلفِ الغزنوى نتينج تنفي المام تنفي عالم تنفي المختف الله كفي المرتف عبد الله كالم رضاك أله منفي الله كالم الله كالم الله كالم الله كالله ك

سمارسور علاف المعالم عرب الربيب شخ شمل لحق دبانوی رحمة الله عليه" غاية المقصود "كے مقدّمے ميں صفرت عبالله غزوگا كى مدح و توصيف ميں بول تكفنے ميں:

انه كان في جبيع احواله مستغرقًا في ذكر الله عزّو حبل حتى

لَىٰ نزِهة الخواطروبعجة المسامع والنواظر" صغر٣٠٠٠ 2- ٤

ان لحمد وعظامه واعصابهٔ واشعارهٔ وجبيع بدنه كان متوجهًا الى الله تعالى فَانِياً فى ذكره عزّوجلٌ "لم

( وہ ہرونت اور مرحالت میں فُدائے بزرگ وبرتر کے ذکر میں ڈو بے رہتے تھے۔ حتی کہ اُن کا گوشت ، اُن کی ہڈیاں ، اُن کے بیٹھے اور اُن کا مرمہون مُوالندگی طرف متوجہ تھا۔ اللّه عزومل کے ذکر میں فنا ہوگئے تھے۔) نواب صدیق حن فال ٌ تقصار من تذکار جیود والاحل ٌ میں حضرت عبداللّہ عزفری ؓ کے بارے میں فواتے ہیں :

» بحرخ اگرمزار چرخ زندشکل که چنی ذات ما مع کمالات بررو نے ظور آرد ہم محدِّث بودو ہم محدّث "علی

(آسان اگر مزادباریمی گردش کرے تو کمشکل سے کداب ایسی جا میح کالات مہتی معرصٰ وجود میں آئے۔ وہ محدّث بھی عقے اوراللہ سے بمکلا می کا شر مجی امنیں حاصل تھا۔)

تعفرت مسلم مرالندغ نوی کے فرند معنرت الامام حبرالجبّار غرفی جرآب کے ساتھ دن رات سغراور حضرت الامام حبرالجبّار غرفی جرآب کے ساتھ دن رات سغراور حضر میں رہے اور جنیں آپ کو مہت فربیب سے دیکھنے کا تنون ماصِل بُوا اُن کے بارسے میں ہُوں رقمطراز میں :

عابد كثيرالذكررجاع الى الله المتذلل له الخانع الخاضع الدع المنفرع المنفرع المنفرع المنفرع المنفوض المبتعل المحنيف المتبلّ الى الله الكوارات المنافرة المحدّث المخاطب المخلص الصديق الكريم المجوّاد الواه المجلم المتوكل المنيب الصابر القائت لم تاخذه فى الله لومة لام قط يقم

له بحاله نزهن المعزاطرص م ۳۰۳، ج- معند ۱۹۲ معند ۱۹۲ معند ۱۹۲ تمام مستدعدالجبّار غرفريٌ معند ۱.

روہ عبادت گزار، بہت ذکر کرنے والے، اللّہ کی طرف بہت رجع کرنے والے، اللّہ کی طرف بہت رجع کرنے والے، اللّہ کے صفور میں گرید وزاری کرنے والے مجت صدقہ دخیرات کرنے والے، اللّہ کے صفور میں گرید وزاری کرنے والے، مہت صدقہ دخیرات کرنے والے، عاجبی کرنے والے، سب سے کٹ کر اللّہ بہی کی طرف متوجہ ہونے والے اور اسی سے دُعا والتجا کرنے والے تھے۔ اللّہ بہی کی طرف متوجہ ہونے والے اور اسی سے دُعا والتجا کرنے والے تھے۔ مرد کا مل اور بکتابا نے روز گار تھے، اللّہ کی طرف سے الهام اور خطاب سے فراز سے جانے تھے اور اس کی ہم کلامی کا نثر ف انہیں ماصل ہو ماتھا۔ وہ ورومند، بُرد بار، اللّٰہ ربیج و سا کرنے والے، اس کی طرف رجوع کرنے والے ورائٹ کے والے اور اللّہ کے اطاعت گزار منفے کسی ملامت مصیبتوں برصبر رنے والے اور اللّہ کے اطاعت گزار منفے کسی ملامت کرنے والے اور اللّہ کے اطاعت گزار منفے کسی ملامت کرنے والے اور اللّہ کی داہ سے قطعاً نہ روک سکتی میں۔)

ا بن به ۱۲۱۰ همطابن ۱۸۱۱ و مین فلعه مها درخیل کے مفام برجو بنئر غوز نی کے مضافات میں واقع ہے بیدا ہُوئے۔

ببدائث أورنام ونسب

برمگرافغانتان میں خواجر ملال بہاڑکے قربیب ہے۔ آپ کانام ونسب محداعظم بن محد بن محترفین اللہ اللہ اللہ کانام محداعظم رکھا تھا۔ آپ نے اپنانام عبدالتدر کھ لبا۔ سبے۔ آپ کے والدین نے آپ کانام محداعظم رکھا تھا۔ آپ نے اپنانام عبدالتدر کھ لبا۔ آپ فرماتے تھے:

و محدكم اعظم از كائنات افضل از مخلوقات است جال رسول الله مست المعمد ما بعيدالله خوب است ليم التعمير ما بعيدالله خوب است ليم

تعمیر کا اسم گرامی مصنور علی الصلاة والسّلام بی کوزییا بین جرساری کا نمات سے زیادہ عظمت رکھنے والے اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ میرا نام عمبُ اللّٰد

اے مخطوطہ .میاں صاحب

بی بہترہے۔

امام صاحب تکھنے ہیں کہ عبدالنڈ نام آپ نے اس لیے رکھ لبانفاکہ اس نام ہیں فکدا کی الوہبت اور بندے کی عبود رہت کا اظہارا ور فرونٹی کا افرار ہے۔

آپ کے مبراعظم مورشرفی رحمۃ الشعلیہ ولی کامل تف ۔ ان کا مزار مرجع ملائق تھا۔
حضرت عبرالشرغ وزی رحمۃ الشعلیہ کے والدِ بزرگوارا ور مبراِ محبر کا شار بھی ادبیا ، و مسلوا مُرلمت میں ہوتا تھا۔ پس ہم کمہ سکتے ہیں کہ آب کریم ابن الحریم ابن الحریم تقے۔ آب اور آ کیے آبا واحدُود سب افلیم فقر کے فرانروا تف سب نشہ دروینی سے سرشار تقے اور مال دجاہ و دنیوی سے کیسر نے نیاز تقے۔ ایک خط میں آپ کھتے ہیں :

« صاحبا! فقیرونفیرزاده ام وغربب زاده ۰۰۰۰۰ ماجزی و گمنامی دخاکساری کارماست وگوشهٔ نشینی و زادیدگزینی شعار ما است "

حضرت الامام لكصف مين :

" غزن میں آ ب کا فائدان مشور سادات میں سے تھا، گر حب آ ب سے کوئی بُوجِیا کر کیا آب کا فائدان مشور سادات میں سے تھا، گر حب آب سے کوئی بُوجِیا کر کیا آب سند میں، کیکن عجم میں انساب کچھ ایسے فلط ملط ہوگئے میں کہ سیادت کا حال کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔
معلوم نہیں ہوتا ہے۔

آب ٹے سید ہونے سے تو انکار نہیں کیا۔ ازرا و تواضع محص بر کہا کر ع جب عجب عجم میں سیادت منتقل مُرٹی تو وہ کہال نک خالص دیے آمیز رہی ہوگی۔

من الب بچین میں غزنی کے علاء سے بڑھتے رہے علوم متداولہ کی تھیل آپ نے معلی میں عزنی کے علاء سے بڑھتے رہے علوم متداولہ کی تھیں آپ نے میں کی ۔ آپ کی تیزی فنم اور سلامتی فکر بربوگوں کو چرت ہوتی فلی تفلیر ویث سے آپ کا علمی ذوق سے آپ کا علمی ذوق

ك مكاتب غيرمطبُوعه ك مخطوط

تکین باسنالی کوش کل مقام کے محصفے میں وقت ہوتی باکسی دینی مسکتے میں اشکال بیدا ہوتا ، ترعز نی سے عکا و سے اندین تریخ نی جواب ندملنا۔ اسپ فراتے تھے مجھے اُن ونوں الهام بُواکہ حضرت شیخ حبسیب اللہ قن معاری رحمۃ اللہ علیہ سے رجہ سے کروے غزنی سے قندها ترک کا راستہ کا فی طویل ہے اور اس زمانے میں توسخت دشوار گزار بھی تھا ہے

شخ جدیب الله قندهاری رخم الله علیه کے شیمہ علم سے بیاس مجعا نے کی خاطرا کب سفر
کی ختیاں جیلیے بڑئے فندهار پنچے کچھ مدت اُن سے استفاده کیا اور وطن کوٹ آئے۔ اس کے
بعد حدیث کی فی شکل مرکد دبین اُن ایب اہلی کو لکھ بھیجنے حضرت اُن نے کا جواب ہوئیہ محققا نہو اُن کی مدت کے بعد مرکز سے بعد آب نے ایک بار عبر قندهار کا سفر کیا اور بعض اُن کالات کے مل کے بیع
ا بین شخ کے باس حاصر ہوئے مصنرت الشخ کو تعقب ہوتا کہ نیج علی محف جدمائل کو چھنے کے
اپنے اُنی لمبی مدافت طے کرتا ہے مصنرت الشخ علماء کی بھری معنی میں فیوا کرتے :

د میائل و بینید راجنا نکہ ایس خص می فیمد من خود می خود میں میں اُن کے بیا کہ دینے مسائل کو بس طرح ایش خص می فیمد من خود میں میں میں اُن کے بیا کہ دینے مسائل کو بس طرح ایش خص می فیمد من خود میں میں میں میں اُن کے بیا کہ ایس خص می فیمد میں خود میں میں میں اُن کے بیا کہ ایس خص می میں میں میں میں میں میں میں اُن کے بیا کہ اُن کے اُن کی کہ اُن کے اُن کی کو کی کو کے اُن کی حوالے اُن کے اُ

دوسری بارحب آب صفرت النئخ سے رفصت ہونے لگئے تو مصنرت النئخ نے آب سے فرایا: فندھار آب کے نئر سے مبت دور سے اور آب کو بیان مک آنے میں سخت نگلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ بیز حمت ندفرایا کیجیے۔

حصرت نے فرایا: میرا آنا دین کی خاطر ہے اور سفر کی بیصعوبتیں جو میں صبنیا ہُوں تو اپنی عافیت سنوار نے کے لیے صبنیا ہوں مصرت اشیخ نے فرمایا: میں جاننا ہوں کہ خدا خود آپ کی تربیت کرر ہا ہے۔ آپ کو میری صورت سنیں ہے فیدا آپ کوھبی ضائع مذکھا

کے حصرت الدائم کے میاں ساحب سے سیرسیان ندی نے ۱۹۳۳ وہی افغانتان کا سفرکیا تھا۔ اُنوں نے بھی اپنے سفزامریس اس راستے کی طرائی کا ذکر کیا ہے۔ کے مخطوط حصرت الامام م

اگرکہی کوئی عقدہ بیش آیا، تو نجھے لیتین ہے کہ فُدائے ُبزرگ وبرترکسی دیوارا درکسی درخت کو آپ کے لیے گویا کرد ہے گا۔آپ فزمایا کرتے تھے :

" رَبِّ مِا حِلَّ شَانَهُ مُوافَقٌ كُفَتَهُ شِيخٌ بَا مِن مِعاملَهُ كُرده است ليه

(میرے پرورد کارنے شیخ کے ارشا دے مطابق درود بدار کومیرے لیے گو باکو ہا،

فرات مف کر حب میں الهام کی حقیقت تنہیں محتبا تھا اور توحید

مما زلِ سلوک کی معرفت پوری طرح مجھے حاصل نبخی، ایک بارمیں ابنے دادا محد شریف رحمة الله علیہ کی فرریگیا جواس علاقے میں مرجع خلائق ہے توالقا بہوا '' لا الله

غیرک ٔ اس دفت ئیں نے گان کیا کہ ہیدور دیجھے وظیفہ کے لیے سکھایا گیا ہے ۔ اب بریں ارسال

تحجیے تھے ہے کہ وہ النّٰدی طرف سے الهام تھا کھیہے سواکسی دُوسرے کی طرح رجوع کرنا عبا دت اوراستعانت میں نزک سے رساری توجّہ صرف النّٰد ہی کی طرف کرنی جاہیے۔

بزرگوں کے مزاروں پر اُس نیّت سے حانا کہ میرافلان مطلب حاصل ہوجائے توحیہ میں رخہ ڈالٹا ہے اور کلمٹر شادت کے منا نی ہے۔

وزاتے تھے اگر کوئی خیال کرے کہ ہیں کہی نبک آدمی کی قبر براس سیے سنیں جاؤں گا
کہ اُن سے مجھے مانگو ک بلکداس سیے جاؤں گا کہ قبر با برکت جگہ ہے وہاں میری دُعا حلاقبُول
ہوگی تو برحمی نزعًا غلط ہے ۔ عبادت کے سیے حصور علیا بصلاۃ والسّلام نے مسجد مقرر کی ہے۔
مقبر عبادت کی حکمہ نہیں ہے ، جیسے حافظ ابن قیم 'نے 'نا غاشۃ اللّمد فان' ہیں اس
کی وضاحت کی ہے ۔ فراتے مقے کہ بچین میں مجھے اس بات کا بہت سوق تھا کہ جبگل ہیں
حاکر تنائی میں دُعاکروں ۔ اس زمانے میں بعض اہل السّدا ہے سے فرما نے متمادی بیشیانی ہیں
مماکب 'فرد دیکھے ہیں، دیکھو علمائے سوء کی صحبت میں رہ کرا بینے دل کوخواب نہ کر لینا اُدر

ك مخطوطه مصنرت الامام

تام وگ کیا خواص کیا عوام بچپن ہی ہیں اُن کی البیت اور بہزگاری برجرت زدہ تھے جب اب جوان ہوئے قاتب کو عنایت ریّا فی اور وزئر علیہ نے بالیا اوراللہ کے سوا سرجہ سے میزار ہوگئے اور اپنے رسّ کی طرف ہم تن متن متوجہ ہوگئے ۔ آپ نے خلوت اختیا دکر لی اور وگوں سے کنارہ کئ ہوگئے چھنور وائمی اور باس اِنفاس جرم زیرا حسان سے عبارت سے کیا کی سے کنارہ کر گیا اور آپ مرجع خلائق ہوگئے۔

فراتے تھے کی مباوی ہیں اور کی مقاصد ہیں مبادی سے مُرادِ مقاصد کی بینیے کے وسلے اور واسطی ہیں۔ نوگ وسلوں اور واسطوں کے ذریعے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں مِنلُ صوفیا کے اسٹنال جو ان کے مقرر کروہ لطائف سے فتی ہیں، اخلاق جمیدہ لینی قراص و نیا کے اسٹنال جو ان کے مقرر کروہ لطائف سے فتی ہیں، اخلاق جمیدہ لینی اور صفور وائی کے تعدول میں اختصار؛ فنا عدت ، صبر و نفا از مدا تقوی این این بالا فقال اور صفور و ائی کے تعدول کے لیے وسائل ہیں۔ اللہ تعالی نے مض اسیف ہے بایا فضل سے اس مقیر کی تربیت کی ہے۔ اس فقیر کے دل میں اللہ تعالی نے لطائف کے شغل کے بغیر بی مقاصد کرو و فتنا وال دیا اور تمام اوصاف و میں کو این ہے انتاز حمت سے مرب وجود سے مقاصد کرو و فتنا وال دیا اور تمام اوصاف و میں کا لئد کو مرب کے دل سے اُم کی لیا اور بیندی تنظم کو میں اللہ کو مرب کے دل سے اُم کی لیا اور بیندیت کی کرم تی مقیقی اللہ کے سواکوئی نہیں۔

ابندائے ساوک میں آب بر جذب اس قدر غالب تھاکہ مخلوق سے گریزاں تھے یہ ب رشتہ داردں اور دوستوں سے انگ تھاک خواج بلال بہاڑ میں جمال کسی تحض کی رہائش دھی اقامت اختیار کرنی بیر جسب ارشا دِ نبوی کہ حب اللّہ کسی بندے کو دوست بنا تاہے قواس کے لیے اہل زمین کے جی میں قبولسیت القاء کردی جاتی ہے ، لوگ اس حکم بھی آپ کے تیسچے بہنیجتے تھے ۔ زائم نے کے علاء اور فضل آپ کے بارے میں حربت زدہ تھے۔

معین لوک محض آب کی صحبت میں بیٹینے سے اور لعفن صرف آپ کی زیارت سے صاحبِ حال ہوگئے اوراُن پر رُوحانی

حفزت كافيضان

کیقبات طاری ہوگئیں۔ معنرت کے نباس سے بھی استفادہ کرنے والوں کو بین صاصل ہوا۔ ایک طالب علم محض پرستین اُنھانے سے ومدمین آگیا۔اسی وجہسے وہ طالب علم مرد کوتین کے نام سے منٹور ہوا۔

ور درازعلاقوں سے ملاء اور شام ہے آپ سے میں ماصل کرنے کے بیے ما مرد نے اور حب ان میں آپ کے ساتھ با وار کہ اللہ اللہ اللہ کا در دکرنے توجا دات میں آپ کے ساتھ با وار کہند تبدیج کیاں کرتے اور ومد واصطراب میں آجائے۔

امیروں اور کونیا داروں سے آخری دم کک گریزاں ہے۔ اُن کے انتا نی اصرار کے باوجرد بھی اُن سے مُلاقات

دُنیا داوں سے *گریز* 

افغانستان میں اس دقت عوام اورخواص مبطات اورمشر کا ندرسوم میں مبتلا مضے حتی کے علی اورشائخ سرائی کا میں میں مبتلا مضاحتی کے علی اورشائخ

اتباع واحبائے سننت

مجی بدعات اوررسوم کودین مجعنے تنے آب کوالندتعالیٰ کی جانب سے بھی الهام کے وربیجا ور کمجی برخات اوررسوم کودین مجھنے تنے آب کوالندتعالیٰ کی جانب سے بھی الهام کے وربیجا تی آب کھی خواب میں ان بدعات سے بحث رد کا جانا اور کتاب وسنت کی زغیب دی جانی بہت ہوئے گا ہام ونشان کک نہیں کورندکتا بُسنت کا مام ونشان کک نہیں کورندکتا بُسنت کا مواد درج و ہے یہ کام مجھ سے کیونکو سرانجام با شے گا ؟ حدب آب کو بدخیال آنا توآب کو المام ہوتا " مَسَنْکِسُور کی لِلْکِسُری " بس آب نے اتناع سنت بر کم با ندھی اور بدعتول اور منظم کا ب وسنت کی طرف متو تر ہوئے ۔ بی نکھ کمنٹر کا ندرسوں کے خلاف آواز بلندگی اور عدم کتاب وسنت کی طرف متو تر ہوئے ۔ بی نکھ

اللہ ور وجل آب کی نرست کرنے والے مقے ، عرب وعج سے حدیث وتعنیر کی کتا ہیں آب کک پنچے لکیں۔آب نے تیزی فنم ، فکرسلیم اور نائبداللی کی نبایر حمد نین کامسک فعمیار کیا۔ محب آب مولانا حبیب اللہ تندھاری سے علمی اور رُوحانی استفادہ کرنے کے لیے فندھار تو لیب لے گئے قرقندھار کے فاضی اور علاء آپ کود کیھ کر مہت خوش مجوئے مگر ملاکشہ نے آپ سے دُتمنی کی اور آپ کی مخالعت کے در سے مجوا۔

قنيعاركة فاصى القناة قاضى غلام نعملاً المستعارب من من المستعاص من المستعارب من المستعارب من المستعارب من المستعارب المستعارب

قنصاركية فاصنى لنضاه كي كيام

ظَلَّتُهُى شَكَايت كى اورصزت عبدالدُّعز نوى كے اوصاف حيدہ كا يوں وُكركيا :

" حقائق ومعادف آگا موقق من عِنداللُّد قائدالخنق الى صراط الله محى السندوقا مع البرعت مياں محداعظم "كے حق ميں بركمنا كجا اور وُرست ہے :

" ممسلقُ جا لسستُنة و من العنرق الى العشد م

( برانسان سرسے باؤل مَک سُنّت ميں وُوبا بُوا ہے ۔)

ر برانسان سرسے باؤل مَک سُنّت ميں وُوبا بُوا ہے ۔)

ر برانسان سرسے باؤل مَک سُنّت ميں وُوبا بُوا ہے ۔)

انهوں نے بیروسلوک باطن میں سیست اولیں حاصل کرنے کے بعد محف الدّ تعالیٰ کی عنایت سے طریقہ نفسنبند ہم میں قدم رکھا اوراس طریقہ کے سبروسلوک کی تکبیل کی اوراس می فارش کے اس کے بعد سیدا دم مبنوری قدّس اللّه برو کے طریق کا میں اکتساب کیا! درسلهٔ مجاز میں مجی فار بریس بھی مجاز ہوئے ، مختصر برکہ میاں محداعظم کا ظاہر تعویٰ اور شریع بی مجاز محداعظم سے اور اس سے مزین ہے مبال محداعظم بین نفق ہے ون بھی ہیں کا باطن اہلِ صفا کے احوال ومنا اس سے مزین ہیں شار نہیں کرنے ۔

میں نعق ہے ون بھی ہے کہ اپنے آب کو ملا کھے محبہ بین و مخلصین میں شار نہیں کرنے ۔

میں نعق ہے ون بھی ہے کہ اپنے آب کو ملا کھے کہ بین و مخلصین میں شار نہیں کرنے دو ابنی کہ اس باس کے ملاقوں میں ان کے خلاف نفرت اور عداوت میں ان کے خلاف نفرت اور عداوت میں ان کے خلوط می ارسال کیا۔

ك مخطوط مصرت الامام مدا

حب آب نے خالص توحیداورا تناع بنت علمارسُواِورُحُكا كى ايباليانى کی طرف نوگوں کو دعوت دی اور بدعات اور مُنْرُ كاندرسوم كے فلاف آواز اٹھائى توخواص دعوام میں سے مہت سے لوگ علما اور حكام جرآب کے اراد تندی تفی آب سے نمالف سوگئے اور ایدارسانی کے دریے ہوئے اِس ملاقے کے علیا ، آپ کے ساتھ عمل بالحدیث خلاف مزمہب کے مشلہ برُمباط پھر کے لیے کھتے ہوگئے ۔ آب کی کامتوں میں سے ایک کوامت بھی کہ اُن تمام علماء نے اخزاف کرلیا کہ وہ غلطی پر میں اورمان لباکہ آب حق بر میں حالانک مقاسلے کے وفٹ الیا اقرار حلماء کے لیے سبت مشکل ہوتا ہے۔ دُوررے علاقوں کے علادنے یہ ماجا مُسا تووہ بھی البیے خالفت ہُوٹے کہ حضرت كے رائد كفتكوا ورمبا خنے كے ليے تيار مذبوطے - اكنوں نے مشكر اكٹھا كيا اور حبك کاارادہ کیا ، گرح پِکہ آب کے ہیرو امحبتین اور معتقدین بھی بہت عظے ، خالفین آب کا کجھ یز بگاڑ کے ۔ نامبار حمّام وقت کے یاس اُنہوں نے شکابت کی اور زنگارنگ کے حمُوٹ اور بتنان ان بربا ندھے اور بعن سرداروں کی وساطت سے امیردوست محرفال کے کان میں بربات لوال دى كداس شخص كواكرا كيب سال يُونني مُهلت دى گئي تومتماري بادنناس*ت كور*باد كريسة كاورنظام حكومت مين خلل ذال دسه كايتمام أمراد، وُزراد اورعُه ريداراس تحف كے معتقدا ورمرمد میں۔

آب کے تعبق احباب نے آب کو مشورہ دبا کہ مسلحت اسی میں ہے کہ امیر دوست محمد فال کے طلب کرنے ہے ہے۔ کہ امیر کو آگاہ کر دیں مصنی تر نے تعلق سے امیر کو آگاہ کر دیں مصنی تر ذیختی گرا حباب کے باس خاط سے کابل روانہ ہوئے اورا ممب دوست محمد خال سے ملافات کی۔ فالف علی ہی آگئے۔ ان علماء میں خال مائل درّانی ، ملا مشکی انڈری اور ملّا نصال خال میں شامل تھے۔ اُن کے علاوہ سینکڑوں مُلّا اکھے ہوگئے۔ اُن کے درمیان خبیرصلاح مشورے کے بعد رہ طے با یا کہ اگر علی مناظرہ اور فقی میا خذہوا تو

ہم ہی اس پر فالب نہ اسکیں گے۔اس کے سواکوئی ند بیزیں کواس کے ضلات ہوئی گار میں اس پر فالب نہ اسکیں اور خوالت اسٹانی بڑے گا۔

وحزت کے خالفین نے امیرہے کہا کہ اس خص کے ساتھ ہم کوئی گفتگوا ورمنا فرہ نبیں کریں گے۔ ہم گواہوں کے ذریعے نابت کریں گے کہ نیخی الیا ہے کھات بولتا ہے جس سے اس کے کافراور مُرتّد ہونے ہیں کوئی شک و طنبہ باتی ہنیں رہا ہے کھا اس بول اس کواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو گواہوں نے گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کے گواہوں نے گواہوں کو گواہوں کے گواہوں کو گو

بس امیروست محدخاں سے آب کو حبا و مرآب مک میں میں موات، وہاں سے کو علم اور کھی مزارہ تنزلیب سے گئے اور ایک کو میااس سفریں آب سے نیعنیاب ہوئی اور مزارہ سے آب حضرت میاں نذریح کین صاحب محدث سے فیمنیاب ہوئے و ملی پہنچے اور کر تنب احاد بیٹ کی مندان سے حاصل کی۔

حب آپ سند کے کرو کے توبہ وہی دور تھا جب ، ہماء کی جنگ آنادی بربا ہوئی تھی اور دہا میں من سنجاب تشریب است نوا م دہلی میں قتل و غار ت کا بالارگرم تھا۔ آپ دہلی سے نجاب تشریب لائے اور لوگوں کو الند کے راستے کی طرف کبلانا نفروع کیا۔ کتاب وسنت پرعمل بیرا ہونے کی ترغیب دینے لگے۔ کجھ عرصہ نجاب میں قیام فوانے کے بعد مراستہ ڈیرہ اسماعیل خاں اپنے وطن والیس نشریف

کے گئے مان کاخیال تھاکہ آئی مڈٹ گزرگئی ہے ،ا میر دوست محدخاں کاخیال اب کک بدل کپکا ہوگا ۔ابھی وطن میں ایکیٹ مہینہ ہی قیام ہوا ہوگا کہ کیکا مکیہ امیر دوست محدخاں مکے سوار آپ کے اخراج کا پرواند کے کربنیجے آپ مک ناوہ جلے گئے اور وہاں اقامت فرائی۔ امیر دوست محد خال نے آپ کو وہاں سے می نکالنے کا حکم بھیج دیا اور آپ کو اہل وعیال سمیت یافتا کے بہاڑوں میں سوئنت بذیر مہزا بڑا۔ اس تمام عرصے میں آپ کے عزم وتم نت اور صفرات مات کا دامن کی سربے داغ رہا۔

حب ناوہ کے علی سورکو معلوم ہواکہ حضرت عکبالند غرنوی رحمت الندعلیہ باغتان کے بہاڑی علاقے میں بے بارہ مدوگار پہنے میں توسیکڑوں آدم بوں کوسالقہ لے کرآب برحملہ آور ہُوئے ' سب کے گھوں کو ملاد یا اور آب کے معن مردین کوزخی کردیا چکر آب اور آب کے الی عال کی النّد تعالیٰ نے الیی حفاظت کی کہ وہ سب ایسے دشنوں سے سلامت کی آئے۔ آب کے فرزند ارم بدحضرت عبر الجبارغ فری رحمۃ النّدعلیہ لکھتے ہیں:

"سبحان الله درب امتحانات وطلاوطى ويشمنى تمام عالم جبال مرفالحال وثوس عبش مى ما ندكه بيج اميري اطب عليش ازوند بدم كو با ازعب نيم كونا كون بريس من باربيدكام نعت كودكم «سان كوهما بسينت ش نمير سلير"

د سبحان الله! ان آزائشوں کے دور میں اور حلاولئی اور امام جمان کی دُشنی کے زمانے میں وہ اس فدر خوشحال تھے کہ کسی امیرکو میں نے آب سے بڑھ کر نوشحال نہیں دیکیا یا گوبا عیب سے زنگارنگ کی نعتیں آب کے سربربرش خنیں ۔ وہ کوننی فعت معتی جوان بہاڑوں میں آپ کے پاس نہیں نیچی تنی )

اننی دِ نوں امبردوست محد فان نے شہر وطن کو والیسی اور و ما و جلاطنی است میں دفات بائی ۔ آب بجرابینے وطن والیس جلے گئے جمال کے اکثر باشندے آپ کے عظیم تندی تھے۔ امبرشیملی فال مک کا امبر مراب اس میں اس کے مطاب کے مطاب کے مطاب اس کے مطاب کے مطا

له مخطوط حصرت الدامُّ صفح ٢٠

بهت متنظر عقد اس قدراً زائشوں میں بھی اکپرکسی امیر کے بیاس ندگئے۔ آپ نے امیر شرطی فال کے نام بر بخیر کرکٹر کا میں طاوم ہول اور جائد دل نے جُر بر جمرہ کی تمثیں بائد ہیں ہیں۔ نتمارے باب نے مجھے ملک مدر کیا تھا۔ نُم اس بارے میں اسپنے باب کی بقری ذکرنا۔ اُس نے جواب میں لکھا کہ میں تمام رعا با کے خلاف اکبہ شخص کی رعابیت منیں کوسکنا۔ نُم وُری طور پر ہا دے ملک سے بام ہوجاؤ۔ اخراج کا مکم نامر کیا کیب ملئے پر آپ حیران تھے کے وی مور پر ہارے میں بوشیرہ وہیں ویشیرہ دہیں۔ اُن ور کے میں اور شکے میں بوشیرہ دہیں۔ اُن ور کا مکم نامر کیا کہ کا میں میار جیب گئے اور کھی مدت وہیں بوشیرہ دہیں۔ اُن ور کا میں دوں آپ کو المام مُبوا :

" فقطّع دا برالعوّم المذبن ظلموا والحِدُ لِتُلْهِ دِبِّ العالم بِن " (پس جن دِدُوں نے ظلم دُھا یا تھا ان کی بڑکاٹ دی گئی ہے اور حمدو تسائش الڈی کے بیے ہے بوتمام جانوں کا پروردگارہے )

Pp.

وقت کے مولوی کرتے ہیں، آب بھی ان کے ساتھ شریب سوجا میں بیٹر ارغمر کے جرنبل نے کہا: " برسن من مرسمیتا بتوب بیرّانم "

(اسےمیرے حوالے کروکہ ئیں اسے توب سے اُڑا دول ،)

ا سنت جواب میں فرایاکہ محبُدکو الله تعالیٰ کا حکم ہے کہ بین کتاب وسنّت کو میاری کروں۔ محبُد بار با المام ہُواہے:

" ياعبدى طذا كتابى وهلؤله عبادى فاقرأكتابى على عبادى " واعبدى طذا كتابى عبادى المريم ميركتاب عبادى المريم ميركتاب المريم الم

( التے میر مصابد سے ! میر میری اماب بے ! میری کتاب میرے بندوں کو ٹر ھاکر منا۔)

اورببهمي الهام موتاب:

" ولئن انتِّعتُ اهوادهم لعَد الذى جاءَكَ مِن العلم ما لك من اللهِ من ولى وَلا نضير "

( اگر اُر نے اُن کی خواہنوں کی بیروی کی اُسطم کے بعدج تیرے باس ا اجہاہے، قرکوئ مامی اور مدد گار تھے اللہ کی سرزنش سے منج اسے گا۔)

رین میں میں کینیت طاری تی ۔ تھیراک نے بیا ایان است وز از آپ برعمب کینیت طاری تی ۔ تھیراک بے بیا ایان است وز

اب پر عب بیات عاری ی عبراب سے بیان است العرف می العات کے:

( كبر قصدمِكم ا ورع مِمعتم دكه ابُول كرحب مك ميرے بدن ميں مان

اله مخطوط حضرت الامام صفحه ۲۲

باتی ہے اورمبرے حبم برسرسلامت ہے کتاب وسننٹ کی خدمت نہایت گرم جرشی سے کروں۔ یہ کیامصیبتیں ہیں جو محجہ برا تی ہیں۔ میں تواپیخ آ قا سے ہی آرزو کرتا ہُول کہ اس راہنے میں میرے یُرزے اُڑا دیے جائیں اور میری آنٹریاں حبکار کی خاردار محیار ایس بر معیدیب دی جا بیس اور کوے ان برابنی چرشیس ماریس)

آب نے جوش ایمانی سے اور بھی ایسی باتیں کیں تمام اہل محلس، کیا جرنیل اور كياچاكم حكور؛ سب رورہے تخے رىروار محديمرنے اميرانفنل خال اوراعظم خال كے نام خط كتفاكة آب كے حكم كي تعبل كرنے بُوئے بس نے استخف كو گرفتار كرديا ، مگر لي تخف فقر اُور ولى الندي اورد نبوى اعتبار سے باكل بے سروسالال ہے۔ بسرحال اپنے حكم سمطل فرائيں۔ امبرافضل خان اوراعظم خال نے جواب میں مکھا کہ ایرکی احتیاط کے ساتھ کا بل میں ہا سے پاس بنجا دو۔ مَلامننی اور مِلّا لضراللّٰدام پرافضل خاں اوراعظم خال کے باس گئے اور کما کہ امیردوست محدخان کے عهد میں ہم اس کا گفر ٹابٹ کر چکے ہیں اب دوبار تحقیق کی ضرور

سب نے متفق ہوکر قبل کا فتری کی گا، مگر سركارى مولولول ميس سے ملامشى قدرے

مصائب مبراستقامت الفيات بیندتھا۔ اس نے قتل کے فتوے پروٹخطا نہ کیے ۔ ٹری گفتگو کے بعد قتل کا فتوی واپ

لیا گیا، لیکن علاء سوء کے فترے کے مطابان آپ کو ورّے مارے گئے۔آپ کے سراورواڑھی كومونله دياكياية بالإجرؤ مُبارك سياه كياكميا اوراب كوگدھے يرسوار كر مے شرعب رہيں

كننت كواباكبا عجراب كوتبدخان مين وال دباكبا

ہے کے ارا دنندوں میں سے ایکٹیفس آپ کے باس فیدخلنے میں آکراس واقعہ بررونے نگا۔ فرمایا: توکیوں رونا ہے، عزن اور داوھ کیا چیزہیے جومولا کی راہ میں اور اُس

ک رضا کے لیے حلی گئی شکر کرو کہ دین اعقدے نہیں گیا۔ رونا تو محالفین کو جا ہیے کہ وہ دین سے ماعقد وصوبیٹھے۔

دوسال اپنے بالیوں کے ساتھ فتدمیں رہے۔ امیر افضل خال ، اُلنور، ۱۸۱۷ کو بعارضۂ وبامر کیا اوراس

ظالم حكام كاانحام

کے بعدامیراعظم خال شخت بر بر بھیا۔ اس نے اپنے عہد عِکومت بیں آپ کی حبلاولئی کے احکام صادر کیے اور آپ کو بیاردہ یا لیٹ ورکی طرف نکال دیا گیا۔

مصرت الامام عبد الجبار غرازي رمة الترعلب كصف بن

ا به کا مباوطنی کے احکام صادر کیے بھوٹے ابھی ایک ماہ بھی نڈگزراتھا کہ اس کی محکومت کا تخت اگریا تھا کہ اس کی محکومت کا تخت اگریا و فرکھت کا کربہا ڈوں میں سرامیگی کی حالت میں جیران و مرکز ال بھیرنے لگا۔ اس کے اہل وعیال ہوئم بھر کھرسے با ہر منیس تکلے تنفے النہیں بھی حالاطن کردیا گیا ۔ "

"فلما آسفونا انتقمنا مِنهم "

( بجرحب اُرنوں نے مہی غسّہ دلایا تیم نے اُن سے انتقام لیا )

امیرودست محدفال کے فائدان کوالٹرع وصل نے اپنی فکررٹ کا لمد کے ساتھ الیا پراگندہ اور شنٹر کیا، گویا، فنجعلنا کھی احادیث و صرَّقْنا ہم کُلَّ مُسکزَّق ع

ربس م نے انبیں اف نے نبادیا اور ان کے برزے اُڑا دیے ، کے معداق ہی میں۔

بننادرا در نجاب میں نصاری کے اعفد ن میں قبیرو نبد کی سختیاں حبیل رہے میں اور اُن میں سے تعجن حبیکوں اور بہا ڈون میں پریٹیاں اور مرکرداں میں اور ایساکیوں اور کہا دوں میں بریٹیاں اور مرکرداں میں اور ایساکیوں

منہورہمارے رب کاارشا دیے:

" من عادَیٰ ہی ولیّاً فقد مارزکی ما لحرب" (جمیرے کسی دوست کے ساتھ وشنی کراہے وہ حقیقت میں میرے

خلاف جنگ کا اعلان کرا ہے ) بالکل سجا ہے ۔ ومن اصد فی من الله فیلگ اوراللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوسکتی ہے ۔ ا

شادر میں کی مدّت نیام فرایا بجر بسین اصاب کی درخواست منه امر میں میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں تشریف ہے آئے اور کتاب و منت کی تبلیخ واشاعت میں خوب گئے۔ توحید انتباع سُنت اور عقائم صحیحہ برسبت سی میں ترجم کرواتے رہے اور مام لوگوں کے اندے میں ترجم کرواتے رہے اور مام لوگوں کے اندے میں ترجم کرواتے رہے اور مام لوگوں کے اندے

كى يەھپواكرىدىقىم كرتے رہے -

### آپ کی اولا د

آب کے بارہ صاحباد سے اور نبیرہ صاحباد باری نفیس صاحباد دل کے اسمائے گئی مسب ذیل ہیں مصاحباد دل کے اسمائے گئی مسب ذیل ہیں مصنب مولانا احمد ، حضرت مولانا عبدالغید ، حضرت مولانا عبدالحرائم ، حضرت مولانا عبدالحرائم ، حضرت مولانا عبدالحرائم ، حضرت مولانا عبدالعدد سرائم مولانا عبدالعدد سرائم مولانا عبدالعربی ، حضرت مولانا مولانا ، حضرت مولانا مولانا ، حضرت مولانا ، حضرت مولانا عبدالعربی ، حضرت مولانا ، حضرت مولانا عبدالعربی ، حضرت مولانا ، حضرت

ا معزت عبدالله عزنی رحمة الله علیه کے حالات میں جمال کہیں حالہ نیں دیا گیا۔ وہ صرت الله عبد عبد المجار غزنوی رحمة الله عبد ہے کی روایت ہے اور خطوط ہی سے اخذکی کئی ہے۔

النُدُكاان سب بِرَكِم تَعَارِسب مِحَدِث عَظِ وَرَعَم دِينَ اورفَقرَى دولت سے العال تقے لَيْح مولانا محد بن مربُرالنُدغ نوی نے تغییر مِا مع البیان پر تو بی میں حاشہ لکھا ہو میاں فیوزالدین مرحوم دساکن مُبَوّل) نے مِعبِوا با اور کتاب مُفنہ بھتیم سُوٹی کے

مولانا محد بن عبالله غرفري كم صاحباد سعمولانا عبالاقلُ اورمولانا عبالعفورُ عقر مولانا عبالعفورُ عقر مولانا عبالاقل منظوة المصابح الدر بإصل لقالحين كا أردو ترجركيا ورحوانني لكه ي

### حضرت لامم عبدالجبار غزنوى وللتمليه

صنت عبُّاللُّ عَزِندی مَثَاللُّ علب واصل حِق ہونے کے بعد ان کے بڑے صاحرا و مے صنت مولانا عبداللَّه بن عباللَّه ان کے خلبفه مقرر مُوسے۔ آب مفود اعراز مورندہ دہے۔ ان کی وفات کے بعد اُن کے صاحرا وہ اور بندہ عاجز کے حبّر اِمجد حضرت الله ام عبالحبّار عزودی رحمۃ اللّه علیمند ملافت پرمنمکن مُرکے۔ فلافت پرمنمکن مُرکے۔

صاحب نزهندالحواطر ان كارك مي بُون رقمطازين :

۱۰ وه ۱۲۹۸ و میں غرنی میں بدا ہُوے اور صفرت عبداللّه غرزی سے مدتوں رُوحانی
اور علی فیفن حاصل کیا۔ اسّلائی تعلیم اسبے عبائی مولانا محد الله غرز نوی سے مدتوں رُوحانی
آب دہلی تنظیف سے گئے اور میاں نذر بحرین صاحب محدّث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث
کی کتابوں کی مندحاصل کی۔ اُن کی عمر بیس برس مجی بنیس بُور کی تفی کدوه علوم متداولہ سفائغ
موجکے تفیے بہت ذہبین تفقے مطالعہ بہت کرتے تفقے جنم و فراست سے انہیں تھ دوافر
بلانھا۔ امرتسر ہیں قرآن وحدیث کی تدرلیں کے شغل ہی میں منک رہتے تھے کے دُنیا واہل وُنیا
سے الگ تفلک رہتے تھے۔ اللّہ کی عبادت میں مصردت رہتے اور مخلوق کو اللّه کی طرف

ے اریخ المجدیث صفر برم مہیر لانا اراہم سابھوٹی۔ کے ہندوستان میں المحدیث کی دہنی خدا سے فوا م تالیف امام خان نوشروی سے الیفنا صفر ۲۸

'بلا نے بین شغول رہتے۔اللہ کاذکر بڑی با فاعد گی اور کمبید تی سے کرتے اور ذکر کے حوران ان برطبی کی بین خاری ہوتی ہے۔ کمیں ان برطبی کی بین خاری ہوتی ہے۔ کمیں ان برطبی کی بین سے تھے۔فتو نے ویتے قت نے ام نہ بربا یا۔ وہ علی نے ربا نی بین سے تھے۔فتو نے ویتے قت وہ کہ معین فتری مسلک کا اقدام تو نہ کرتے ہے تھے لیکن المُدُع بتدین سے سوئے فون نہ فولم تے وہ کہ معین فتری مسلک کا اقدام تو نہ کرتے ہے تھے لیکن المُدُع بتدین سے سوئے فون نہ فولم تے می اوران کا ذکر بھینیہ اجھے الفاظ میں کرتے۔ مجمعند الوداع ، رمضان کے مہینہ اس اللہ میں وفات بائی ہے۔''

له « نزهنه الحواطر" ج مسفم ١٩- ٢١٨

جالا**تِ زند**گی

يبدائش ننكيم اورا سآنده حضرت عبدالتدفازي بوري تصنيفات على زندگى كا آ فاز سایسی زندگی کانٹرس سے استعفا ميلان صحافت ميں علمي معنابين صحا فبإن نؤك يجبونك تزحيديين لكفنے والے جما عت المحديث كي تنظيم جنداتم واقعات تحركب ختم نبوت ك تحقيفا تى عدالت ميں ارشل لاء کے زمانہ میں آوازہ مق آئین کمنن کے سوالنا مے کا جواب بہ آئین نراسلامی ہے مذعبوری مدينه يُونيورستى مشا ورتى كونسل كى ركنيت

حنن والدعلية الرحمة ١٨٩٥، مين مبتعام امرتسر بدا بُوئے -بيد السنس ان كے بات سے كتنى بوئى يرعبارت بلى ہے : ان كے بات سے كتنى بوئى يرعبارت بلى ہے :

"اس ما جزی بدائش کی تاریخ قطعی طور برتومعدم منیں ہوسکی ایکن محیم عبدالشانی صاحب غوزی کی تاریخ بیدائش کی تاریخ قطعی طور برتومعدم منیں ہوسکی وہ ۲۳ مرح ان ۱۸۹۱ء عبدان کی والدہ مرحومہ فرمانی تغییر کرتم گیارہ کا ہ حکیم عبدالشانی سے بڑے مو-اس صاب سے میری بدائش اگست ۹۵،۱، کے بیلے منت کیا جولائی ۹۵،۱، کے آخری منت میں ہوئی ہے۔ والعد معند الله ۔

عبدرَیِّه اسیردنبه المنتقرالی رحمـنه مولاهٔ محــدداؤد العنسة بنوی "

تغليم اوراسأنذه

مجھے سایا کرتے تھے:

ابتدائی تعبیم میں نے صرت والدصاحب د حصرت الامام عبدالجبّار عزوزی ) اورمولانا عبدالاق صاحب عزوی سے حاصل کی مولاناگل محدؓ سے اُرود اور حساب کی تعلیم حاصل کی۔ جنیں صنرت الدام عبالجبار غرفری دحمة الدُعلید نے مدرر نظر فریدیں مدرس دکھا ہوا تھا۔ وہلی ان دفوں علوم دہنیہ کامرز تھا۔ دل وہل جانے کے لیے بتیاب تھا مصرت والد کا اتنار عب اور ہمیں بتنے کہ راکت نہوئی۔ دہلی ہنے کر صفرت والد کو خطاکھا اور دہلی میں قیام کی اعبازت بھی مصرت والد کی احازت نامر آنے سے بیسلے کھی وقت مجم اور دہلی میں قیام کی اعبازت باس دوئی کے لیے معمی بیسے مذیقے ۔ ہیں دن معرفر جستا اور دونون تت جے جاکر راک میرے باس دوئی کے لیے معمی بیسے مذیقے ۔ ہیں دن معرفر جستا اور دونون تت جے جاکر ربرا وقات کرتا۔ "

اس درسگاہ سے نیغنیاب ہونے کے لیے مضطرب متے جس سے صفرت و کہالند عزوی اور سے صفرت و کہالند عزوی اور سے درسگاہ می حضرت میاں عزوی کی اور صفرت الله ام حدالله بارغ و نوی فیصل بار عرب کواشا والاساندہ صفرت عدالله فاذی پئی مقد الله علیہ سے ملم مدبث بڑھنے کا شرف ماصل ہوا۔ ملوم علی ہیں مولانا سیف الرحل کا بل شے استفادہ کیا۔ وہ مدرسہ فتح ہوری کے شہور مدرس شفے اور صفرت مولانا محمود حسن رحمۃ الله علیہ کی تخریج کے معاص رکن عضاور مولانا عبداللہ مندی اورمولانا آزاد سے مراسم رکھتے تھے۔

### حصنرت عبرالله غازى بورى ييثيليه

حصرت عبُرالدُفازی پُری رحمدالدُعلبہ کے مالات ِ زندگی عَنصَ طِور پِربال المبند کِی مات بین ناکدا ندازہ لگایا جاسکے کرصنرت والدملبہ الرحم کِن عظیم المرتبت اسالدہ سے فیمنیا ب ہُوٹ عظے مصرت میاں ندرشین صاحب رحمداللہ ملیہ فرایا کرنے عظے:

> میرے درس میں دوع کباللہ آئے ہیں، ایک عبداللہ عز نوی اور دوسرے عبداللہ غازی پرری لیے

لع يا تراجم كائ مديث بند "اليف الم الريميلي فال صاحب نوشروي معروهم

حفزت عبدالمی صاحبٌ والدما مدر صنرت میاں ابدالحن علی صاحب ندوی نے ابنی کتاب اندھنے الحواطر "کی اعتمادی میں مالات زندگی کتاب المن مندوں کے مفاور میں مالات زندگی کتھ بیں بھنزت مولانا عبدالله فازی پوری کے معاصر میں کتاب عربی میں ہے ۔ اس کے علاوہ ہام ابری کی خاں صاحب نون روی نے " تراجم علائے مدست ہند " میں اُن کے مالات خوش اسلوبی سے بیان کیے میں۔

آپ علوم دینیہ کے بہتے بُوٹ درہا تھے۔ ایک مینیاآ ب سے فیصنیا ب بُرٹی۔ آپ کے علقہ درس سے مبلے بہری آب کے علقہ درس سے مبلے برک اللہ وضل بدا ہُوٹے مولانا محرسمبد بنارسی جیسے فاضل آب سے سنفید بُوٹ مولانا عبرالعفور حاجی پوُری مفلفر برری اور حضرت ثناہ فین لین جیسے بزرگوں نے آب سے استفادہ کہا۔ مولانا عبرالسلام مبارک پُوری اور مولانا حبرالرحن مبارک پُوری ورمولانا حبرالرحن مبارک پُوری معاصرت تنفید اللا توذی نے آپ کے رہا شنے زاؤ سے عمد طے کیے یاہ

الشخ الصالح ملاً مرعبالله، عبدالرجم بن دانیال کے فرزند تھے۔ ۱ ۱۲۹ و میں ضلع اعظم گڑھ بیں مؤکے مقام پر بیار بُرے کے اس موری سے بی پڑھیں۔ یہ وہی ذائر ہے حب عربی کی بعبض درسی تا بیں مولوی قائم صاحب موری سے بی پڑھیں۔ یہ وہی ذما نہ ہے حب الدبن عداء کی حجگ آزادی برباہوئی تھی اور بہت سے لوگ بے خانمال بُر سے ۔ آپ کے والد بن نے اسی زمانے میں مرصور کر کھاڑی بور میں کو متن الدی الدبن المرب کا متن کی جا کہ متن کے مولانا رحمت الدُصاحب لکھنوی رحمۃ الدُعلیہ اور مفتی نعمت الدُصاحب کھنوی رحمۃ الدُعلیہ اور مفتی نعمت الدُصاحب کھنوی رحمۃ الدُعلیہ منافق میں بن محداصد کھنوی رحمۃ الدُعلیہ سے درسی کتابوں کی تعمیل کی مجھری بربور تشریف لائے اور الدرسة امام برحنف بیا میں مولانا عبدالله علیہ سے درسی کتابوں کی تحمیل کی مجھری بربور تشریف لائے اور الدرسة امام برحنف بیا میں مولانا عبدالله علیہ سے استفادہ کیا ہے۔ اس مولانا عبدالله علیہ مادی کو فرط نے جی :

له ر " تراجم مفائے مدسیّ صفر ۳۹۰ که " نزهده الحواطر عبد رسخه ۱۸۷ که " نزهده الحواطر عبد رسخه ۱۸۷ کنده الحواطر عبد رسخه ۱۸۷

" ئیں نے خواب میں دیکیاکہ ایک نفام پر بہجرم مہت ہے۔ لوگ جونی درجوق جلیے آرہے میں کہیں کے مات بات میں اللہ ملی اللہ علیہ وکٹی آرہے میں کے کہات نا حضرت محمدر رسول اللہ علیہ وکٹی آت سے منظر من الموا میں ایک میں اس معظر سے بام رسطے میں نے بُوٹھا : منز نے مصافی حاصل کورہے میں ۔ ایک صاحب اس معظر سے بام رسطے میں نے بُوٹھا : "کیا آپ نے مصافی کر لیا ہے ؟"

اہنوں نے کہا:"جی ہاں۔"

ئیں نے کہا :" ازراہ کرم اپناوہ ہاتھ مجھے دے دیجھے کیں مھی مشرّف ہوجاؤں اور رکت حاصل کریوں ۔"

وه صاحب کینے لگے " تم خود بہت کرکے آگے بڑھو،اس ہجم سے نگھراؤاور مصافیہ کا نزن حاصل کرو۔" ان کے بہت دلانے پر میں آگے بڑھا اور حضور علیا لصلوۃ واسلام مصافیہ کا نزن حاصل کرو۔" ان کیا۔ جن صاحب نے محصے بہت دلائی تنی، میں نے اسلام صافیہ کا نزن حاصل کیا۔ جن صاحب نے محصے بہت دلائی تنی، میں بنائی تنی۔ ان کا نئی ہدادا کہ با اور میں بہت مسور تھا۔ بدار میوا تو دہی منرت اور کمینیت دل میں با تی تنی۔ اس خواب کی تعبیر محصے برائر میں کہ مدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنید صافی سے براؤر کا تنی ایس براؤر کا تنی کے تنی صافی سے براؤر کا تنی کی گئی ہے ہے۔"

اس خواب کے بعد علم مدیث کی بیا س تھانے کے لیے کشاں کشاں دہلی بینچے اور صرت میاں نذر بھر میں بینچے اور صرت میاں نذر بھر میں میں میں میں الدیار میں بیا سے مشرف بیا ہے بھر کا اور ہم میں گئے میں میں میاں نذر بھر میں کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام شوکا فی صاحب "نیل الاوطار "کے شاگر ور شبہ شیخ معرب میں میں بن عبدالرحمان بن محد بن الحسین البن القاسم البین رحمۃ الدی علیہ سے حدیث کی مندحاصل کی۔ اس کے بعد بندوشان کوٹے اور خازی بورس میں مدرسہ جیٹھ رحمت " بین تدریس کا کام سرانجام میں مدرسہ جیٹھ رحمت " بین تدریس کا کام سرانجام میں کے وراس ورسکاہ کے مدرس اعلی کے رُتبے بر فائر بورئے ۔ آب کی برکت سے جیٹھ رحمت "

له انبارالمجديث امرتسرة ١٦٧ منع ١٦٦ كلة رّائم على في مديث بند "صفح ٣٩٢ كله نزهذ الحواطرة مهنوم ٢٨

حقیقی معنوں میں فیصنان اور رحمت کاسر شئیہ بن گیا حیں سے طلباءاین کشنے مجھانے کے لیے دُور دُور سے میں کرآنے رہے۔ آب نے مدعات اور محدثات کے خلاف بڑی قرت سے أدازه مبندكها اورتمام وةنتيس جرمدفون اورمسنور موجكي كخنب الهنيس ازمر يغرزنده كبالتباسينت كِيُرُم كِي بإدا بنْ مِينُ امنين ايذائين دى كُنين حتى كذا منين الله كي خاطر غازى يُركز خير بإدكمنا براادرمولانا عبدالعز بزیصاحب اورمولانا محدا مرامیم صاحب آروی کے اصرار بر مدرستا احمد به " اُرہ کی قیا دن منظور فرمانی بریاں بیس سال *تک ب*یا دولت علم لٹاننے رہے جس وقت مدرسہ احمدیہ ارہ کے بانی مولانا ابراہیم آروی رحلت فرما گئے تومولاناً عبداللّٰہ غازی بوری رحمة اللّٰہ علیہ كاقيام بحي آره ميں شره سكا ـ دېلى والول كى درخواست يرآب دېلى چيلي آئے اور ايك مذت يك در گُون كوفيينياب كيابه دملي مين الحصال قيام رام به آب كامغمول دملي مين بيتهاكيس وعن والى مسجد دنسي مثرك، مين درس فرآن ويننے نظر كك" مدرسد رباً عن العلام" انزدها مع مسجد ميں اوراجد ظرورس ملیجان وسفّل گھنٹر گھر، میں برمانے رصب تکھنٹر میں آب کے عززیفان مباور فرت میے توان کی تعزیت کے لیے آب مکھنو تشریب کے گئے ، مگروہاں کھ ملومعاملات میں الیے اُٹھے کھے دہلی نہ جا سکے یکھنٹر میں بھی اُن کا فیضال حاری رہا۔ندوۃ العلاء کے معین ممّاز طالب علم آب سے پڑھنے آنے ۔اُن میں کچھٹا می طالب علمیمی تقے بیاُن کی زندگی کے آخری آبام تنے کُھنٹوہی میں وفات با بی اللہ تعالیٰ انہیں غربتی رحمٰت کرے <sup>لیے</sup>

مولانا عبالحی رحمنہ الدُّعلیہ نے نُو بیھی لکھا ہے کہ وہ سربرآور دہ فقیمہ عفے اوراس ت در ''بخوطمی کے باوجودا ور درس و ندر لبس میں اس قدر شغول ہونے کے باوصف وہ نہا بیٹ متّقی اور پرمبر گار خفے نیے

ً مولانا عبالي گفتے ہیں: 'وہ محبوسے بہت محبِّت کرنے تھے۔ ہفتے میں ایک یا دو بار

له ١٠ رَّاحِ عَلَا مِنْ صِنْ مِنْدُ صَفَّى ١٥ وَهِ ١٨٧ مِن مِنْ هِنَا لِنُواطِرِج مِصْفَى ٢٨٤

مرے باس تشریف لانے اور خمعہ کی نمازمبری اقتداء میں برصف تھے یا م

ابراءا ملحدیث والقرآن ، نصول احدی بر رساله علم صرف برہے -نصنیفات النخ ، ایک رساله منطق پرار دوزبان میں لکھا مقدم صحح مُسلم دع بی زبان

ميں: تسيل الفرائض " بيعلم ميراث پر ہے کہ ايک رساله مشكه تراور کے کی تحقیق برائٹ اسل

مولانا موصوت کی وفات کھٹوٹی جیار شنبہ کی شام ،صفر کے نیبنے میں ۱۳۳۷ ہیں ہُوئی ۔ اوعیش باغ کے قبرتنان میں عثاء کے بعداس علم وفضل اور زُمِر دِنقویٰ کے بیکر کو سپر رِفاک

كردياكيا يكي

حضرت والدعليالرعمه نے حضرت مولانا عجرالله فازی پوری رحمة الله عليه سے اکتساب فيفن کي اور حضرت مولانا عبرالله فازی پوری رحمة الله عليه حضرت مياں نذير شين محدّث و دوري رحمة الله عليه حضرت مياں نذير شين محدّث و دوري رحمة الله عليه نے حضرت ثناه محدالمئی رحمة الله عليه سے استفاده کي اور حضرت ثناه محدالمئی صاحب رحمة الله عليه حضرت ثناه عبرالعز بزرعة الله عليه حضرت ثناه عبرالعز بزرعة الله عليه حضرت ثناه و الدما مبرحضرت ثناه عبدالعز من رحمة الله عليه الدما مبرحضرت ثناه ولدما مبرحضرت ثناه ولى الله عبدالعز من رحمة الله عليه اور ثناه عبدالعز من رحمة الله عليه الدما مبرحضرت ثناه ولى الله عدد ي موانشين عنف -

معنرت والدعليد الرحم كى المعندي الدعليال عندي الدعليال عندي المعندي الرحم كى العالم الروائي المعندي المردون ونثوت كم ساتقا ابني آباؤ

درسگاه نعنی مدرسهٔ غورندیس تفسیر اور صدیث کی تدریس کا کام سرانجام دینے گے اور ایک عرصة تک

ئى بورىنت ئىرچىنىئە مانى سەتشەكان مىلىم دىرى كىبايىن بىجائے رەپ -رىسىدىنىڭ ئىرىكىيىلىنىڭ ئالىلىلىلىنىڭ ئالىلىلىلىنىڭ ئالىلىلىنىڭ ئالىلىلىلىنىڭ ئالىلىلىلىنىڭ ئالىلىلىلىنىڭ ئالىلى

اس زطنے میں ندریس کے ساتھ ساتھ تبینے واشاعت ِ اسلام ، توکیب آزادی وطن سط بنی دلیجی ادر کمالِ خطامت کی وجست امرتسر میں انبا ایک مقام ببلا کر لیا تھا۔

لة نزهة المخواط ع معنى ٢٨٤٩٨ كه نزاجم علملة مديث بند معتم ٣٦٥- الله نزهة المخواطرج معنى ٢٨٠٨ كله الفياً-

## سیاسی زندگی

۱۹۱۹ء کی بات ہے حب نُزک انگربز کے خلاف صف آثراً تقے اور سلانانِ ہند کی ہمدُدیاں 'رکوں کے ساتھ حتیں ۔ اُسی زمانے میں تحر بکی ِ خلافت کا آغاز ہوا۔ مصرت والدعلیہ الرحمہ اس تخریک کے مرگرم رکن خفے ۔

حبب انهون نے باست میں قدم رکھا ، وہ دُورائگر بزکے جراوراستباد کا دُورتھا۔ ملک میں مارشل لادنا فذخفا۔ انہوں نے انگربز کے خلاف بھر لوُرا وازا ٹھائی ۔وہ حق گوئی اور بیبا کی کا پیکربن گئے ۔جن لوگوں کواس دُور میں ان کی تقریریں سُننے کا موقع ملاء ان کا کہنا ہے کہ حب وہ انگریز کے خلاف نقر برکرتے تو بول محسوس ہونا تھا کہ وہ آگ برساد ہے ہیں اور ان کے لفظوں بر شعنوں کا گمان ہونا تھا ۔ اُن کی اور اُن کے دفقا ، کی بیبا کا نہ تقریروں کا بیا از موا کہ عوام کے دلول سے مارشل لاء کی ہیبیت اُ ٹھ گئی ۔ اُن کی شعاد فٹائی نے جمود کی برف تو رُوا الی اور عوام کے دلول سے مارشل لاء کی ہیبیت اُ ٹھ گئی ۔ اُن کی شعاد فٹائی نے جمود کی برف تو رُوا الی اور عوام کے دلول میں انگریز کے خلاف نفرت کی چھڑک اُن محلی اور وہ اُوری گرم جونٹی کے ساتھ اُسے اپنے وامن انگریز کے خلاف نفرت کی ہوئی کھڑک اُن محلی اور وہ اُوری گرم جونٹی کے ساتھ اُسے اپنے وامن سے ہوا دسینے رہیں ۔

مبیانوالد باغ کے حادثے میں صرت والدعلب الرحمدادر میرے چیا بصرت مولانا اسماعیل علیار حمد بال بال نج گئے ہیں روز حلیا نوالد باغ کا حادثہ ہوا ، یہ دونوں معائی نماز عصر سے فارغ ہرکہ حلیا نوالد باغ کی طرف روانہ مبوئے۔ ان دونوں معائیوں نے اس روز حلیا نوالا باغ میں ایک حلیت مام سے خطاب کرنا تھا ۔ مسجوع نویہ سے کی کرنٹ کے قریب بین ایک حلیت مام سے خطاب کرنا تھا ۔ مسجوع نویہ سے کی کرنٹ کے قریب بینچے تو وہاں ایک منبول کی دو کان ہر بان کھانے کے لیے کرک گئے ۔ اسی اثناء میں حزل ڈوائر اپنی گورا فوج کے ہمراہ حلیا نوالہ باغ کی طرف حاسے نیموٹے اُن کے قریب سے گزرا۔ وہ بان کھاکہ

کرٹنا مارکریا کے بھی پنیچے تھے کہ حزل ڈائرگو ٹی جلاکہ انگزوں افراد مارکہ سے سے بعد ایس امالھا۔ ا 19 ومان حمعیت علما نے مند کی تشکیل ہوئی تواس کی اسیسی بنشس میں موٹز کروارا واکلا۔ ابتداء میں محلب عاملہ کے زکن تنظیمیر بیرتوں مائے، صدر رہیے ۔ بہ ۲۱ وائی می کی بات ہے کہ برطانوی سامراج سے خلاف اس فدرگر مدارآ دارہ مبند کیا کہ نین سالوں کے لیے مبازالی جبل میں نظر نبد کرد ہے گئے ۔ رہا ہوئے قربیلے سے بھی زیادہ گر موسنی کے ساتھ آوازہ می ملند کیا۔ ۱۹۲۵ میں دوری بارگرفیار ہُوئے۔اس دفعائنوں نے جیل میں قیدبوں کے ساتھ محام کے فیارسانی سلوك نجيلات زبردست احتجاج كبإ اورحكومت كومجبور كرديا كروه سإسي نظر نبدول كومناسب مراعات دے۔ ١٩٢٤ء میں اُنہوں نے سائن کمدین کے بائیکا ٹ کی تخریک میں محر لوُر حصّہ ں اور تنبیری بار قبید و بند کی آنر مائش سے دورہار نئوٹے۔ ۱۹۲۹، میں چیز خلافتی ساتھ ہوں کو ماتخە بىر كەن ئىرى ئىرى ئىلىلىم كى ئىلىلەد دۇلى يىولانا عطاءاللەشا ەسجارى كىلىنداك اورتعادن سے اُنہوں نے محبئس احرارکے بہلے بکرڑی کی حیثیت سے دواڑھا تی برس کے مختصر عرصه میں اسے ایک منظم اور حیا ندار تخریب بنا دیا۔ ۲۳ و و میں حب احرار نے نخر مکر مجٹمبر شروع کی تزبیم میزر کے مزار در اور رضا کا رول سے رباست کی جلیس بھرگئیں اور خود مفرت والدعليدالرحة هي گرفنار كريليے گئے - ٢٦م ١٩، ٥٠٠ حب كانگريس نے شدوشان جيور دوكى مهم سنروع کی تووه کانگریس میں تنامل ہوگئے اوراس مهم میں بھر بور حقِد لیا اور گرفتا ارکر لیے گئے ٔ۔ فوانے تھے کہ انگر بزمحیس احرار کو خاطر میں سنیں لآیا تھا اور کا نگر نسب ہی ایک ایسی فعال حماعت بحفي بصيه ببطانوي حكومت درخورا غننا بحقبتي عقى اوروسي ابك واضح اورمز تب لامح عمل بیش نظار که کر برطاندی سامراج سے برسر بریار بھی اسی نبایر میں کانگریس میں شامل ہواتھا۔ سممی ہی اُول بھی فراتے:

٬ اُن دنوں انگریز دننمنی کاعجب عالم نظا، مرده چواماجس میں انگریز کےخلاف اس عبل رہی ہوتی تفتی ہم اس میں اور ایندھن حجو نکتے تھے اور اُسے لینے داکن

سے ہُوا دیتے تھے ۔"

مچرانبیں بنجاب کا نگرلیس کا صدر فتخف کیا گیا اور وہ اس جماعت کے مکٹ پرنجاب اسمبلی کے ڈکن فتخف ہوئے۔ بربات قابل ذکرہے کہ اس وقت پوُرے بنجاب میں وہ تنا محقے جداگی اُ میدوار کے مقاطعے میں کا نگریس کے تحف پر جیتے محقے اور بربات اُن کے عوام میں انرورسوخ اور ہرد لعزیزی کا واضح نئوت ہے۔

حب حفرت والدمليالرهد نے دمکيماكد کانگريس كی ذہنيت تومهاسجائيوں كى سے اور سندولم اتحاد

كاخالات مين ان كاج لصبيت افوز بان حيباؤه بال درج كما مآنا بهد:

" لاہورہ اگست ۔ کہ قیم کی مساوات کی نحالفت کرکے کانگریس نے نتینسٹ مسلانوں
کے لیے فکر و تدر کاسامان ہم بنجا دیاہے ۔ اگر آج کا ٹگریس کا مغیوم اور منفدہ دن اسی فدر رہ
گیا ہے کہ وہ ہم ممکن طربقے سے مبندوؤں کی سابسی اوراقتصا دی مہوداور ترقی کے لیے کوشال ہے
توان سلانوں کے لیے اس میں عالم نے کی کیا گنجائش ہوگئی سے جواس میں اس لیے شامل
مہوئے نفے کہ ہے آزادی کے لیے انگر نرسے اطرابی ہے یہ

مولانا داؤد عزندی سابق صدر سنجاب کانگریس کمدی نے اخارات کے نام ایک طویل بیان دیتے ہم ئے خارات کے نام ایک طویل بیان دیتے ہم ئے نیشند طم سلانوں سے ابیل کی ہے کہ وہ کانگریس کے باب میں اپنے رقریہ پر نظر ان کریں ۔ آب اپنے بیان کے دوران میں فراتے ہیں کہ ۱۱،۱۱،۲۱جون ۲۹،۹۱۰ود کی میں تمام نیشند سلط سلانوں کی جا عتوں شلا عمدیت العلائے ہند امجلس احرار اورمون کانفرنس میں تمام نیشند سلط کا ایک مشتر کہ حلسہ ہوا تھا جس میں اُنہوں نے مندر جو ذیل طالبا وضع کیے جسل اور منتقل گورمنٹ میں سلمانوں اور مندوؤں کے درمیان ساوات کا اصول تسلیم کیا جائے۔

ا مارضی اورمتقل گورمنٹ میں سلمانوں اور مندوؤں کے درمیان ساوات کا اصول تسلیم کیا جائے۔

۲- اخلاف کی صُورِت میں محبس قانون سازے صدری نہیں ملکہ فیڈرل کورٹ کے جج کی رائے حتی تسلیم کی جائے۔

ان مطالبات کو کانگریس کی عبس خفر کے باس کمناسب کارروائی کے سلیم بھیجاگیا ہین خصرف بہ کہ کانگریس نے ان مطالبات کا کوئی نوٹس نہ لیا اور نیٹند ملے مسانوں کو ان کی در پر سے بھی اطلاع نہ دی ملکہ اکنوں نے اپنے مطالبات میں جو اُکنوں نے وزارتی مثن کے سامنے رکھے نیٹند سٹ مساناوں کے مطالبات کی صریح مخالفت کی ؛ چا کنچ یہ بات واضح ہے کہ کانگویس اب ہر قسم کی مساوات "کی مخالف ہے۔

اس صورت میں سوال بہ ہے کہ اپنینلسٹ کمان کا نگریں کے صرف نجمہ بردار بن کر رہ جائیں گے؟ آگے جل کرآ ہب اپنے بیان میں فراتے ہیں: قانون سازاسمبلی کے بیے کا نگریں نے معبق مشور مها سمائیوں مثلاً راج مہیشور دیال، ڈاکٹر شایا اپر ننا د ممکر ہی اور سرٹیک جذو غیر کو ختف کرکے ایضے شدید طور برفرقہ دار حماعت ہونے کا نئوت دیا ہے۔

مولاناصاحب نے فرینگی سلانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ وافعات کی روئشنی میں اسپنے موقعت کا تخریبہ کریں اور سُلم لیگ میں شامل ہو کو متت اور ملک کی ہتری کے بیے مرگرم عمل ہوں ۔" عمل ہوں ۔"

کیں نے ایک دفعہ ان سے بُرِ جِها کہ آپ نے لیگ میں شامل ہوتے وقت کیا مولانا الواعلام اللہ المولانا الواعلام اللہ سے مشورہ کیا تھا؟ نوفروانے لگے کہ اگر اُن کے باس مشورے کے سامے جلاح آیا تو محیے مجھی کھی گیگ میں شامل منہونے و بننے ۔ قرین مِصلحت ہی تھا کہ لیگ میں شمول بہت کے اعلان کے بعد اُن سے ملاقات کرتا ۔

نیگ میں شامل ہونے کے بعد اُمهوں نے ہندوشان کے تقریبا تمام بڑے بڑے ہُڑل کا دُورہ کیا اور مُسلانوں کے ساحنے ہندواورا نگریز دونوں کے عزائم لیے نقاب کیے اور اُن کے

مله تخركب باكتان اورنينكسك على ويودعري عبيب احدمد ١٩٥٥ مراسم

فلات آگ تگادی میلم لیک کواس سے بڑی قرت عاصل ہوئی مسلم سیب کی سول نافرہ نی کے بہلے روز ہی فواب محدوث اور صنوت والدعلیدالرحمہ کے علاوہ ورکنگ کمیٹی کے تمام کان گرفتا رکھ کے علاوہ ورکنگ کمیٹی کے تمام کان گرفتا رکھ کے اور اُن کے بعیری کوئی در میں گرفتا رہو گئے اور اُن کے بعیری کوئی در میں اُن کی در میں اسی تحریب کے سیسے میں قائد اعظم سے اُن کی مفضل ملاقات مجھ میں اور قائد اعظم سے انہ برایات دیں۔ قائد اِعظم سے ملاقات سے بہت بی رحوب وہ وابس آئے تو وہ قائد اِعظم کی ذیابت، سابسی تدر براور فراست سے بہت میں میں تر نظر آتے ہے۔

### ميدان صحافت مي

کیم اَبَرِیل ۱۹۲۷ کوامزنسرسے بہنتہ وار "توحید" کا میلاشارہ حضرتِ والدعلیہ الرحمہ کی واتِ میں نتائع ہُوا۔ "نزحید" کی مخل فائل اس دفت را قم الحووث کے سامنے ہے۔ بہیلے نتمارے کے سرور نی برحلی حروث میں یہ وُ ما اور اس کا ترجہ مکھا:

" ربّ ا دخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من کُدُنُكُ سُلطانًا نَصِيراً ؟

د کے بروردگار اِجس راسنہ برئیب نے قدم رکھا ہے اور جسفر مُن نے اختیار کیا ہے،
اس میں مجھے بہتر مقام کک بہنچا براور تمام شکلات اور منالف طاقتوں کے ہجوم سے بہتر طریق
سے نکا بیو \_\_\_\_\_ میں عاجر و کمزورا وضعیف و نا تواں ہُوں کمر تُواپی نُصُرت و اعانت سے
اس کا رزار حِن و باطل میں فتح وغلب دیجہ ہو۔ " آمین ۔)

" ترحيدِ کی بیشانی برمهنبه به آبت مرقوم مرتی عتی :

" كه بَفِنُوْا وكه تحرفوا وانتم الاعلون ان كُنْمُ مُسُومِنين ليه الله تحوي ان كُنْمُ مُسُومِنين ليه " " توحية كربيك تارك مين علاما قبال كانظم موّد "هِي ص كامطل برس: مهم خشيں المسلم موں ميں، توحيكا حامل موں ميں اس صداقت برازل سے شاہدِ عا دل مُوں ميں

" توحید میں اگرحیکی اورا دبی مفایین بھی ہوتے تھے لکین اس کا اوّلین مقعدٌ دیوت الی اللّه " نفا۔" توحیہ کے مفامین بڑھتے ہُوئے کول محسوس بڑنا ہے جیسے کوئی صوراِ سرافیل ' المحقّ میں سے کرسوئے ہُوئے انسانول کوٹواپ غفلت سے چڑنکار ہا ہے اور مُروہ انسانوں کے

له زجه: سمت مت باروادرغزده مت بوجاد اگر تقیقی معنول مین تم مومن بوتوسب زنیمی غالب رموگ .

اندرزندگی کی رُوح مجونک رہا ہے۔ تو حبر کے بہلے شارے کا افتتا حبوصات والدعلبالرحمہ نے عربی زبان میں کتھا جو کئی صفحات مجتن کی ہے۔ اس افتقا جیم میں عظیمے ہوئے فلسفیوں ، حبا میل صوفیوں ، منہ برفروین مولویوں اور ملت فروین سابسی لیڈروں کی خوب خبرلی ہے۔ اس افتقا جے ۔ میں معاشرے کے مرمر طبقے کوالگ الگ جنجھ وڑا ہے۔ اس افتقا جے کے آخریس بڑے درد ور میں محاسمے کے ساتھ کھتے ہیں :

" فياللاسلام والمسلمين إقداختلف دعوة الدعاة ، وتشعبت بم الشُرُّل، وظهراعجاب كل ذى رأى برأبيه، وتهاون العلماء فى الامس بالمعروف والنهى عن المنكر، وظهرالفساد فى البرّوالبحريماكسبت ايدى النّاس، والعكست القضيّة الى ان صارت السنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكراً والمنكر معروفاً وعاد الاسلام عزيبًا كابدأ عزيبًا فطوني للغرباء "

حرید میں اور سرا میں اسلام اور تبت اسلام کے بیجار گی : مرداعی کی بیجار میں کا حکم دینے اور بُرائی سے توکئے مُدامُدا میں اور مرامک کو اپنی ہی رائے کھا گئی ہے علما بندی کا حکم دینے اور بُرائی سے توکئے معاملہ میں کہ سے اور لوگوں کی مراعمالیوں کے ماحتوں ترویج میں فساد عبل گیا ہے معاملہ بالکل المث گیا اُسٹری کو بدی اور مدی کو میں اور مدی کو تنت ہم حیا جا نے لگا نیکی کو بدی اور مدی کو تیکی خیال کیا جا نے لگا اور اسلام بردلیں مرکبا جلباک وہ اتبداء میں بردلیبی تفالیس خوشنجری میں بردلیبیوں کے لیے )

اردو ميں ببلامضمون اس عنوان سے لکھا:

د توحب کامقصد امربالمعروف اورننی عن المنکمه جب د فی طبیل الله "

اس صنمون كى نبن قسطير مېر جو بالترننب بېينه تنبن شارور مېر جينبار ما-اس صنمول مېر

### 101

"توحید کے اجراء کامقصد منرح وسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور تمام طاعوتی طائتوں کے خلاف اوازہ من پُری قرت کے ساتھ کبند کیا گیا ہے۔ فواتے میں:

" بدا مک کھلی حقیقت ہے کہ سرا طاعت کے ساتھ ایک سرکنی اور مروفاداری کے ساتھ ایک بغاوت اور ہر ماجزی کے ساتھ ایک غرور و نمر ولازی ہے آپ ابک آنا کے نوکرنیس ہوسکتے حب تک اور آفاؤں کی غلامی سے انکار نہ کردی۔ امك يوكهك برسرعجزو نيازحب سي محبك سكناس حب اورتمام سرعيا فيوالي چوکھٹوں بیسےمغرورانہ گزرجائیں۔ آب ایب ہی حابب اینائمنہ نہیں کرسکتے حب بک مرطرف سے مُن نه بھیرلس اورامک ہی سے انپارشة بوار منبی سکتے، حب *نک مطرف سے رشتہ نہ کاٹ لبن یبن فُدا* اورا*س کے رسول کی*اف<sup>ات</sup> كح ليهسب سيهبلي حزيبه بيحكاس كصواا درطنبي وتبي ابني إطاعت اور غلِمی کی طرف ُ بلا ٹی ہیں ، ارکب موصّعِ اوق ُ ان سے باغی ہوجائے۔ اس ہے تب میں سرشار موکراس کے نمام دشمنوں کا وشمن اوراس کے دوسنوں کا دوست اور محتب بن حاستے ابیں جو لوگ اس کی اطاعت کے مدّعی مہر و ان کواطاعت سے بہلے رکتنی کا، وفاداری سے بہلے بغاوت، کا اور دوستی سے بہلے وثنمنی کا ننبوت دینا جاہیے کیزنکہ کوٹی سنی خدا کی مطبع مورندیں بحق حب نک قرنت مبیبی كح تنام مغلا مرسے باعنی ومتمرد نه موجائے جس میں کارب سے بڑا مظهر خود ننش انسانی ہے اورانسان سے با مرحی طرح کر گراہیوں اور باطل رہنیوں محافتنف مظامرهن رانسانون كيريشار عزل مبن حبنول نيه شبطان سياحة پرسعیت کرکے اِس طرح اُس کی اطاعت میں اپنے ٹیکن فناکر دیاہے کہ ان كاوج دازسرنا بابيح بشبطاني اور محبمه ابليس من كمياس اوران ميس سع مرقبت شبطانی انسان کوایینے آگے مرعوب د کمینا جاستی ہے کمیں دولت و مال اور

دنیوی ماہ ومبلال شبطان کانٹین بناہوا ہے کہیں غرور علم وففنل کے اندرسے شیطان جانک رہا ہے کہیں فدسی بیٹیواؤں کی جاعتیں اس کا آلۂ کاربی کُرئی بیں کہیں اہل وعیال کی محبّت میں قرمی رسم ورواج کی نبدشوں اور آبائی تعقید کی زمخیروں کے اندر بھی اسی کے تعقیدا ورانعتیا دکی شندش محفیٰ ہے۔

بیس مقام من بیطع الله والرسول کے حاصل کرنے کے سلیا والین من من بیطے الله والرسول کے کے سلیا والین من من بیر باخی و مشرط بہ ہے کہ انسان ان تنام طاقتوں کی اطاحت و فرانبرواری سے بکہ باخی و مرکمن ہوجائے اوراُن کی ظمت و جروت کے انرسے اپنے دل کو آزاد کرھے۔ انسا ہی منبی منبی مطابر کے مقاطیع میں ایک اولوالعزانہ جا دکا اعلان ماحق دیے ان تمام ابلیبی منطابر کے مقاطیع میں ایک اولوالعزائہ جا دکا اعلان کردے اورا طاعت و تعبالی کی بے نیام تعوارے کرفاتھ انرکھڑا ہوجائے تاکہ برعدت وضلالت کا ہر رہ جرا ہے آئے ، می وصدافت، توجہ و کنند کی بے بنا مرب سے باش باس کردے اور فراکے دین کی عزت و عظمت کو کہند کورے مرب سے بابنی زبان کو ، اپنے دماغ کراور اپنی تمام قرنوں کو وفف کردے ۔ مدکون کا کہنے اللہ و حی العلم الیہ و حداث کو دن کا حداث کو دن کا میں العلم الیہ و حداث کو دن کا میں کو دن کا میں العلم الیہ و حداث کو دن کا میں کا میں کے دائے دن کی میں کو دن کا میں کو دن کا میں کا میں کا میں کو دن کا میں کا میا کی کو دن کا میں کا میں کا کہ کا کہ کا تو کی کا میا گوئی کا میں کا کہ کے دائی کو دن کا میا گوئی کا کھی کا میں کو دن کا میں کا کہ کا کہ کا کہ کے دائی کو دن کا کہ کے دائی کو دن کا کھی کا کہ کو انوان کو دائی کا کو دن کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کے دائی کو دن کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کے دند کا کھی کے دیا گوئی کے دائی کو دن کا کھی کے دائی کو دند کا کھی کا کھی کے دائی کے دائی کو دند کی کھی کو دند کی کھی کا کھی کے دائی کو دن کے دائی کو دین کی کو دند کا کھی کو دند کو دند کے دیا کی کو دند کو دند کو دند کو دند کی کو دند کو دند کو دند کو دند کو دند کی کھی کو دند کا کھی کے دیا گوئی کے دائی کو دند کی کھی کے دائی کو دند کے دائی کو دند کے دیا گوئی کے دیا گوئی کے دیا گوئی کے دائی کے دیا گوئی کے دیا

''توحیہ'کے باننجِی شارے میں انکی معرکہ آرامضمون: '' صراطِ مستنقیم لعینی

مشکانوں کے لیے موجودہ تغرّق وانتشار میں شام اوعمل" کھا۔ بیعنمون میں تین قسلوں میں حیلا۔ اِس معنمون میں بھی شکا فرں کو آفتا ہے رسالت سے منیز موسلے کی دعوت دی۔ لکھتے ہیں :

<u>الع</u> شاره ۲ حبد اصفر ۳

#### YD N

اُن کی اس دور کی تخربری بڑی ولوله انگیز ہیں اوراُن کی تخربر میں خطابت کا زور اور روانی ہیاو تبلیغی مفاصد کے لیے البی تخربرین نمایت اثر آفری ہوتی ہیں - ایک افتباس ملاحظہ صنہ ماسیٹے:

" اگریم نے اپنے تبین اس سے محودم رکھا اور دنبا کے ہرس و عبال سط بی زیبائش کورونی دے لی تو بھر میں آب سے کہتا ہُوں اور لغین کی اس لزوال طاقت کے ساتھ جس کے لیے کمجی موت اور شکست نہیں اور اس بھیرت کے ساتھ جس میں بنہ تر تذہبرب سے اور نہ تزلزل، از سرتا باصد لے رہائی بن کر کہتا ہوں کہ بہ آپ کی سابسی، اقتصادی اور تظیمی حبّر وجید تمام ہے کا داور ضائع

سك نناره تمنره صفحه

ہرگی ملبص قدر می وکشنش اپنی رہائی اور مخلصی کی کریں گے ، اپنی ولّت و مامروی کی چاردں طرف لیٹی سُوئی زنجروں کی نبدش ادرسخت ترمہوجائے گی اوروُنیا میں ایک لمح کے لیے بھی مہیں کامیانی و کامرانی کاجیرہ دیکمینا نصیب نہوگا آب کتے ہیں کہ اگ ملاتی ہے اور یا نی فروناسے ، محیلی خشی میں اور رند دریا میں زندہ تنیں رہ سکتے، لیکن مس کمتا ہوں بیٹمکن ہے کہ آگ نرحلائے اور با بی مذاوائے محیلیاں خشی میں اور پر ندور با دُن میں زندہ رہیں، کیکن ہو نامكن ب كرمُدا كاوه قانون مداريت وشقاوت بدل جائي كي ليهاكب مھی تنی نیس جو کھے میں آپ سے کہ رہا ہوں اس کے لیے میرے دل میں نینین دا ذعان کی ایک البی حیّ وقائم اوارسیے حس کی ترحمانی کے لیلے نسوں كهم إخربية الغاظ ماكا فى سبے اور ميں حيران بُوں كەس طرح اس دلى يعتين كو آب کے دوں میں پدا کروں تاہم میں بیکوں گااور حب نک میرسے قلم میں روانی اور زبان میں طافت ِگویا نی ہے بیہوں کا اور کہنا حیلا حاؤں گا ا وربیکسنے سے بھی نہ نفکوں گاکہ کتا ب اللہ کے جن احکام کواوردسُول اللہ م کی جن سنَّتول كونم مذسمي بنكشش كه كركزُرجا نزيهو وه بنديُّن توصرُورب كبكن بإدر كمو إكنظم كاثنات كے تمام اجزاءاسى بندين سے بندھ كرمزنب اور منظم ہوتے ہیں اور بہی وہ نیدین سیحیں کوسان اللی نے کمیں صدوداللہ اور كهبن سُنة الله "كے الفاظ سے نعبير كيا ہے اور كھبتى صراط مِنفقيم" اور دين قِتم" كاخطاب دبا ہے ہے

" صراطِ مستقیم" میں منسبی فرقر بندیوں کے خلاف اُندوں نے بھر توریاً داراُٹھا کی اور کمالان کوانجاد درگیا نگت کی دعوت دی۔ اس صنمون کی تبیری فسط میں کُوں رقسط اُز ہیں:

ك شاره منبره صغه

' قرآن کریم نمیے تی کے ساتھ اس اختلاف اور فرقہ بندی سفین کیااور گراہ قرموں کے نفن قدم رچینے سے روکا اور اور اور ان کی شان کے اس کو کمیر خلات بان کیا اور فرالیا: ولة تكوكُو أكالذبن تَقرِّفُوا واختلفُوا من بعدما جاءهم ابتيات-د مسلماند اتم ان *لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤجن*وں نے اسپنے: بہب کے کموسے لمحرسے کرد ٰیے اورالڈ تعالیٰ کے صربے امحام کے ہوتے مُوٹے بھریمی اضّاف کیا۔) آج ہم نے بھی خدا کے صریح احکام کے ہوتے ہُوئے تغرّق وتخرّب کی شدید رہی والتن فران مجديس طرحة برك اوراسي اخلاف وفرقه بندى سے أكل أمتول کی تباہ مالیاں معلوم کر لینے کے بعداسلام کوعبی کئی فرقوں میں تقتیم کردیا ۔ بس ن ترگزشند قوموں سے ہم عبرت ماصل کرسکے اور شہم نے اللّٰہ کی کمّا ب کیاس بارہ میں ترعیب و تربہ یب کو قبول کیا۔ اس نے قریبہ فرمایا کہ إنّ الذين فرِّنُوا دبينه مروكا نُواشيعًا لست منه مرفى نبّى د٢٠٠٧، (جن دگوں نے نہیب ہیں تعرقدانداری کی اور استیفنف فرقوں ہے تھے کر دباہیے ، تمهادا اُن سے کوئی واسطهنیں ہے' كينهم نے كهاكد اسلام جا دفرق بين متسم ہے اور جوان جار دفرق سي كيده مُوا وہ ناری اور مبنی ہے اورا سکا اسلام سے کوئی واسطر نبیں اور اگراسی بر کفایت کرنے نواکک بات مجی تنی ، لیکن اس کے بعد مرفریق نے دوسر قیے یق كرما تق نفرت و مقارت كا سلوك كبار نماز جرسب مُسلاف كوفد اكے صنوحي كرنے والى چریخنی داس میں ہم نے كها كه شاهى الم كے تيجھے عنفى كى نماز مارمنى ادر خفی کے بیتھیے تنا فنی کی نماز جائز ننبس اس نفرنن ونجر بی کریم نے معراج کمال كك بنجإ نے كے ليے بربت الله مسجالح ام كے بعی جا الكوات كرد ب-وه جگرد

وحدت اسلام اوراتحا وكلمة المسلمين كحدمهترين منا لمربيش كرتي عن اس مين م

406

نے بینظریون کیا کہ اگر حنفی نمازیورسے میں توشا فعی بیٹے اُن کا منہ کک رہے میں اوراس انتظار میں میں کد کب ان کا امام آئے تو نمازیو میں اوراگر ثنا فعی نمازیو سے میں تو حنفی نما میں اطلبیان سے بیٹے ہوئے منتظر میں کہ حنفی امام آئے تو نمازیو ھیں ۔
آئے تو نمازیو ھیں ۔

لبكن اس مبل وسبه بعبرتی كو الماحظر بهجیر که براخلات وفرقه نبدی بو مىلانوركى تبابى كاباعث بهونئ اس كو"ا خنادف أمّتى دحية" دميرى اُ تمت کا خلاف رحمت ہے ، ساکھ کمانوں کے لیے مرغوب و محبوب طبائع بنانے کی کوششن کی۔بس اس وم کی برختی دنامرادی پر قبناعی افسوس کیا جائے کم ہے۔ جو بیاس اوسٹی کی ملاکت سے بینے کے لیے ریک زار کی طوف دواری جلی جار ہی ادر رست کے عیکتے بوے ذروں کو محد رسی موکر ہر معیقے یا نی کا اللاب سے۔ سکین با در کھو اکتص طرح رہت کا جیسل مبدان اس کے لیے سیرکامی اور سیالی کا كوئى بنيام اينے اندرسنين ركفنا، تھيب اسى طرح يداخلاف اور فرقستىرى هي نمنارے کیے کوئی بنجام رحمت نہیں رکھنی اور اگر آج بھی اس اخلاف اور وفة بندى كوتم ابينے ليے رحمت سمجھتے ہوحب كداس كى مدولت نمارى دى زندگی کانقریباً خاتمہ ہو میکا ہے تو بھے تمہاری مثال اُس نا دان مربین کی سی ہے جربدن كوي اده سے مجھوسلتے بگوئے ديكي كرنوش مبوريا موكوئيں ننومىدادرطافتور ہور ہاہوں، حالانکدوہ زندگی کے آخری کمحات ختم کرر ما ہے اور قریب ہے کدوہ زمراس کے بدن کے تواے کوئے کردے لیکن فخرنے محری کے دھومے میں بوزم کی ڈلی کھائی سے اُس نے توجد اِسلام کے ٹکوٹے ٹکوٹے کردیے ہیں۔ اب كس چيز كانتظار سيكي.

المع في المناره منبري صفحه ١٧٠ الم

" توحد" بین انکیم مفنون " عیرمولدالنّبی صلی الله علیه وقم سے عنوان سے مکھا جس میں اکتاب وسنّت کی روشی میں معالس میلاد کا تجزید کیا گیا ہے، کئین طاخط فرا بینے کہ کو کمت اورشن سے بینے کی کمفین کی ہے مضمون کے ابتدائی محصّے اورشن سے بینے کی کمفین کی ہے مضمون کے ابتدائی محصّے میں امرا کم مووف کے لیے زمین گیل مہوا کرتے ہیں :

"اس میں کوئی شک بنیں کوعنی عمدی اور محبت بنوی کے باکنے و مذبات
اور ذوق و شوق کے خلصا نہ ولو ہے ایک مومنی قانت اور کی میں مادت کی زندگ

میں سے قبیتی متاع اور محبوب مبنس ہے اور یہ میں جہ کہ یہ مجت اور مسطح ہے کہ یہ مجت اور شیعنی انسانی سعادت اور صدافت کا سرحینی ہے کہ یہ محبت وعقیدت
اُس مقدّس ومطر و کے سابھ ہے ہیں کو فعدا نے تمام کا کنا سے انسانی میں مرطر و کی عبد بست اور مقرم کی محمود ہے کہ لیے جُن لیا ہے اور اس سے زیادہ کی میں طری سے بڑی بات جمکی انسان کے لیے جُن لیا سے اعلی مدے و شنا جوکسی انسان کے لیے جو گئیے

الیان کے لیے کی جاسکتی ہے خوضکہ انسان کی زبان انسان کے لیے جو گئیے

النان کے لیے کی جاسکتی ہے خوضکہ انسان کی زبان انسان کے لیے جو گئیے

النان کے لیے کی جاسکتی ہے خوضکہ انسان کی زبان انسان کے لیے جو گئیے

مرکس کتی ہے اور کرسکتی ہے وہ سب کا سب اس کا مل انسان اور اکس عبہ کہ کی خصوص کرلیا جس کو فور لنے عبوت کے عبوت کو فور کی اور میں وفور کرنیا جس کے عرور می کے ایک می خصوص کرلیا جس کو فور لنے عبوت کے عرور می کے عرور می کی ایک عرور کیا یا۔

مُ سَبَعان الذي اسرى بعيده بيدٌ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى "

رکیبا پاک ہے وہ خداوند قددس جس نے ایک رات ایپنے نبدسے کومسجد حرام سے مسجدا قصلیٰ تک کی سیرکرائی۔)

ا اور حب کو مجبی تو میا امتیها الرسسول کے خطاب عزت سے نوازا ، اور کہجی

ميااينهاالمزندل *بحطريق عيّت سه يُكالا أوكهي ب*اايتها المدنيّ كي صدامے شففت سے سرفرازا اورجس آبادی میں وہ بسااور حس سنری کلبوں میں وہ جلاعیرا ، کہیں ہے س کی عربت وعفرت کو ڈینامیں نمایاں کرنے کے لیے فرايا: "كا افشم بهذا السيلد و انت حل بهذا البلد" رہم مکہ کی فنم کھاتے ہیں بین جس سرزمین برتور ہا اور ساہیے) ىپىرجى كى محبرىيت اورمحود ب كابىرىنى بۇاس كى يادىيى خننى گەريال كىڭ حائيس اورخنني عبى راتبيئ أنكهول نين بسر موما بئيں اوراس كى فحبت وعشق اور مدح وننا میں حب قدر مجی زبانیں زمزمہ بیراہوں بفنیاً روح کی سعا دت اور دل کی طمارت اور الشانیت کا ماصل بے کین آب کی دلادت، آب کی صابت طیته کا ذکراوراس کے لیے مجانس کا انعقاداسی دفت ذریع ارتباد بدايت سرسكناسي حب كدير محالس ومحافل اسوه صنه سي جال كي تخلي كاه موں ینبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبحے حالاتِ زندگی سنائے حائیں ۔ آب کے اخلاق غظیمہ،خصائل کرمیہ ادر سنن معاہرہ کی طرف لوگوں کو دعوث ی حائے اپنے مضمون کے آخری حِصّے میں امر ہالمعروف کا فرلھند اُوں اِنجام دیتے ہیں: « ربيع الاذل كے مهبنه ميں سرعگر عير مبلادي ملبي منفقه سوتي بس اور ما ه ربيح الاقل مين تشريف لاف والصفترس النان كى يادكوزنده ركھف كيك مدح ونناكى صدائيس ملبندموتي ببي اورغنا وسرو دكے نغموں میں فضا ندید حیہ بٹر سے مبلتے ہیں کا فری شمول کی فندملیں روشن کی ماتی ہیں ، میجولوں کے گلدستے سچائے جاتے ہیں محلس میں گلاب کے چپنیٹوں سے مشام رُوج کو معظر کیا جاتا ہے۔

له شاره بنبروا صفحه

لیکن اسے کامٹن کرمیں کی با داور محبّت میں ہم اسپنے گھروں کومحلبوں سے آباد کرتے میں،اس کی مگردل کی اُجڑی ہُوٹی نستیوں کو آباد کرتے میکول کے گُلدستوں کی مگریم اپنے اعمال ِصنہ کے مُرجبائے بُروسنے مجبول کو مازہ کرتے اورروش فندبلبوں کی ملہ ہم اپنے دل کی اندھیاری کو دور کرنے کے لیے جراع مصطفوي كولاس كرنے بنيس ملك ميں تو بيركت ابكول كداكر عارى حبسب ريك مزنبی، ہمارے انبط اور مُرنے کے مکانوں کوزیب و زمنیت کا ایک ذرّہ تھی نصيب نهنونا ، مهادي آنكهيس دات دات عرميس آرائبوب مين معاكتين مهاي زبانوں سے ماہ رہع الاوّل کی ولادت کے لیے دُنیا ایک حرف میں منسنتی، نیکن ہماری رُوح معور ہوتی ، ہماری دل کی سبی نه اُحِرِ تی اور ہماری زبانوں سے نبیں ملکہ ہارے ضائل جمیدہ ۱۰ خلاق کر کمیا دراعال طنہ کے اندر شے اسوہ صنہ نبوی ای مدح و تناکے ترانے اُٹھتے رو ناہم کو اہمارے اعمال کو ہمارے حرًى معاملات، نثر بغيانه عا دات، مخلصا نه عيا دات واطاعات اورصد ق مقالا كود كبيركراع اندوتوم كى صداف مين كيكار الفتى كديه خيرالام "أمّت مله" بيك ك تبلینی مفنا مین کے علاوہ توحید میں مصرت والدملیالرحمہ نے للندبا بيعلمي اور تخفيقي مضامين عبى كمصه - أكبي صفون المام مواب اورا م مباست "ك عنوان سع مين فسطول مين كلفاحس مين مفس امامت برنهايت نزرح وسيط سے روشنی والی ایک تحقیقی مصنون الدوین صریث "بریکفا جس کا عنوان ا " اريخ جمع وتدوين احاديث رسولل صلى الله عليه وسلم "كشيء - اس صفون ميس يتحقيق كي كن " كه عهد ينوي ادرهه صِحابَةُ وما بعينٌ مين مدين كاكتِنا سرما بيفسط يحربين أنجاتها اورآب " يُعَلِّمِهُ حُوالُكِتَابَ وَالْحِكْمَة "اور" تُنُمُّ إنْ علينًا بِسَانِه "كَانْزُنُ مِي فَالْيَّ

ك شاره منبرد،ج اصفر عن شاره نمرار، ۱۵،۱۸،۱۳۰ عن شاره نبرا ج س

ا بہنے ہم عصر سحافیول سے مجھی کہھار نوک بھوٹک بھی کرتے مختے ۔ صنرت والدعلیہ الرحمہ نے انکیٹ عشمول'' توحید میں

صحافيا بذنوك محبونك

کھا جس میں مولانا فلام رسول ہر کی سیاسی زندگی کی نیز نگیدں اور سائن کمیزن کے آنے سے بہلے اور سائن کمیزن کے آنے سے بہلے اور سبد کے موزف کا ذکر کرنے کے بعد دریا فت کمیا تھا کہ یہ مولانا ہر گا کا سیاسی اصطباع ہے ہے مولانا ہر گرنے" انقلاب " بین سی آئی نشدھی کے عنوان سے اس کا جواب دیا۔ بری دلحجیب نوک حبونک رہی مولانا ہر گرے جواب میں حصرت والدعلیہ الرحمہ نے مجر لوگر وارکہا ہولانا ہر کے سے خطاب کمرتے ہوگر وارکہا ہولانا ہر ا

" آپ فرمانے مہں" یہ نہ سمجھا مائے کہ میں ایسے عور مزدوست کے خلاف سٰایت کلخ حقائق بین کرنے سے ما جزہوں۔ *برگز* نہیں۔ میرے دا مرج علومات میں فدا کے نصل سے سہت کچھ جمع سے اور انعنت بربھی مجھے کم از کم انتا عبور صرورهاصل ہے کہ اس سے کام نے کواپینے دوست کورسوں انگاروں ہر والماسمة الهورية الس كے جواب ميں اپنے دوست سے عرض كرول كاكماب ب شک میرسے خلاف خفائن مین کرنے میں کوٹاسی منکری اوراننی کُونٹ کی سے م از کم نہیں ملکہ زیادہ سے زبادہ فائدہ اٹھانے ہوئے جو کھید کھے سکتے میں کھولیجیے ادرا ہے کے ترکین میں جس قدر نیر میں ایک ایک کا مجھ کونشانہ بنا كرد مكهمة بليجيه بكين أب كواور آب كے تنام رفقاء كود عرت دنيا بُول كر تو كھير س سے بن اِرْمَا ہے *کر گزریٹے* اور بھر دیکچھ بھیے کہ آپ مجھے کتنے سال انكارون بركولا سكتے ميں! فاجعُوا مركم وشركاء كم تماد كبحث آمركم علبكم غنده ثعرا ففكواا لئ ولا تنظرون-نمُ اور تنهارے سب رفقاء مل کرا مکب تدبیر کریو، بچر نمهاری تدبیر تم میں سے سی سے پرنٹیدہ نہ رہے اورسب کے سب اس کی تکمیل میں نشر کمکے ہوجاۃ

مير مو كويمة تم كومري خلاف كرياب كركزردادر محي كوني ممكن نددور عزیزمن اِسونے کو کسوٹی ریکنے کی کیا دھمکی دیتے ہوایہ دھمکی زمیتیل کے جمکیلے زبوروں کے لیے ہوسکتی ہے جن کی حیک اور دلفہ یی کوکسو ٹی کی ایک رگزما*ت کرسکتی ہے بھلاج نشخص اپنی مت*قل ساسی *زندگی کے پیلے ہی سال میل*ان سیاست کی خاردار حیا دلوں سے الحد کررہ گیا ہوا وراس راستہ کی ابھی انکیا منزل بھی طے نہ کرنے یا باہو کہ ولدل میں مینس کر قافلہ والوں سے بچیز گیا ہو، اور جول جول اس دلدل سن كلف كى كونسش كرر إسرُا وَر دُهنسًا حِلِا مار ما مؤوه ُ سننے فس کو دھکی دے ست ہے جوائیں کئی دلدنوں سے باؤں نکال کر گزر گئی ہوا ورانسی کئی حیا ڈیوں سے دام پنجال کرنکل گیا ہوجس کوابک سائن کمین نبیں البیے کئی رامزنوں نے منگھ بنی ہورجس کواکب سرشفنع نبیں البیے کئی • فسوں سازوں نے اینا افسون محبت محیون کا ہو جس کو ایک سُرا قبال ہنیں ایسے كئى ہوشر باسا قيوں نے جام معر عظر كريديش كيے ہوں كيكن نہ لوكسي كى كمنداس کے باؤں کو عبنساسکی ، ندمسی کا و نسول اس کومسور کررسکا۔ مذکسی کی مخور آنکھاس كوابني طرف مائل كرسكي اس كوتعبلا ونتيخص وهمكي ديرسكتا سيحس فيطرارطي کی بیلی ہی دوکان براینی عقل دخرد کی متاع کوفروخت کر دیا ہو پیرشخص ۱۹ وو سے ہے کراس وفت: تک برابرا کہ ہی راست پرقائم ہوا وربا وجرد مرقعم کی مالی یرنیا نیول اور دشمنوں کی ایدارسانبول کے اس کا نفرد ایک می را مو: تنا دباسن اے عبن خوش سودائے ما اے طبیب تجلہ عِنسنہ ہائے ما اسے دوائے نخوست وناموسس ما اے توافسٹ لاطون وجالیٹوکسس ما

جس کی اس نوسال کے عرصہ میں بیرحالت ہوگئی ہوکہ جس دروکوداغ اور بھرزخم بناکرا بینے بہد میں بالا ہواور مرحبہ کے صحرائے نخد کے دیوانے کی طرح دو بناکر تاہو کراس عشق سے تو ہر کرے اوراس در دکو حرائب ناسور کی شکل میں نمان خاند دل میں محفوظ سے نکال تھیں کے کیکن اس کی حالت بیہو:

اَکْبُسَ وعَدَتَّی مِافْتَلَبِ الْنِی اِذا ما تَبْتُ عن لیلی تَتُوبُ فَهَا اِنْ تَاسُّبُ عن حبّ لیلی تَقْربُ فَها اِنْ تَاسُّبُ عن حبّ لیلی فلالٹ کلّما ذکرت تذہ بُ کے معلااس شخص کووہ دھمکی دے مکتابے جابئی متنقل میاسی زندگی کے پہلے ہی مال گھنوں کے بل گرکرانی ٹانگول کوئل کر میجا ہے جس کے لیے ہماری شاوت کی صورت نہیں جکم مولانا مرکا اینا نامزاعمال انقلاب خود اسس کا بہترین شاہد ہے۔

کا بہترین شاہدہے۔ اِ قرا کتا بلاً کفی بنفسیا کُ البُومُ عَکنیا کَ حسیباً " توحید کا آخری شارہ مجمم کی ۱۹۲۹ اوکو شائع ہوا۔ اس کے بعد طالات کی اما مدت کی وج

سے مباری منرہ سکا۔

حصزت والدمليدالرممك علاوه بهرت سے ممتاز عُلماء اور مقتدر مهتیول کے مضامین "توحید"

توحيد مين لكھنے والے

میں چینے رہے جن میں سے چنداکب کے اسمائے گرامی سے مہیں:

مولانا سببسلبان ندوی ،مولانا ابوائلام آزاد ،مولا عدالواصط نوی و قاضی مجدسلیان منصور بوری ،مولانا اسماعیل عزفی ،مولانا محد علی قصوری ایم اسے،مولانا محی الدین قصوری -

کے ترجہ: اے دل اِلْونے وعدہ زکباتھا کو حب میں بیٹی کی مخبت سے قربر کو لوں گا اُنوٹو تھی بازا کائے گا۔ لومیں اس کی محبت سے نائب ہوتا ہوں ، لیکن اے دل تھے کیا ہوگیا ہے کہ حب بھی اس کا ذکر چیڑتا ہے تو گیھائے گئا ہے۔ دفرتنب، سے شارہ منہ ۲۲ - ج ۳

## جماعتِ المُحديثِ في ظيم جماعتِ المُحديثِ في ظيم

۱۹۸۲ء مین تقیم کمک کے بعد عباعت المجدت کی از مرزشظیم براکنوں نے اپنی فوج مرکوز کردی اور بڑی نور کا فورہ کیا۔ قریب قریب کی اور بڑی عنت اور جا نفتائی سے مغربی پاکتنان کے تمام علاقوں کا فورہ کیا۔ قریب و لیے بستی بنی خود تشریب کے اور جاعت کو منظم کمیا۔ جاعت میں ڈکن سازی کا شور بدا کیا۔ ابتدائی سنری اور ضلعی حجیت وں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عباس شور کی قائم کی گئی۔ جاعد البریث کی تاریخ میں بر شرف النی کو حاصل مواکد جاعدت کے لیے با ضابطہ دستور مرتب کمیاا ور اسے جماعت میں نام نفتی اور دبط بدا کرنے کے جاءوت بیک خوص سے منعقہ دسالانہ کا نفر نسوں کا انتہام کمیا۔ اس دستور کا انداز اور ڈھانچ تقریباً وہی تھا ہو کا گئی ہی کے دستور کا تھا بیس نے آئی اس در سنور کا انداز اور ڈھانچ تقریباً وہی تھا ہو کا گئی ہیں کے دستور کا انداز اور ڈھانچ تقریباً وہی تھا ہو کا گئی ہیں کے دستور کا انداز اور ڈھانچ تقریباً وہی تھا ہو کا گئی ہیں کے دستور کا تھا بیس نے آئی ب

"کانگریس ایک سیاسی جاعت سے اوراس کے لیے یہ دستوربائکل درست سے اوراننی بات کی مہم سے اس کے سیاسی مزاج میں نیٹگی پیدا ہوتی سے لکن مہم سے اس کے سیاسی مزاج میں نیٹگی پیدا ہوتی سے لکن جاعت المحدیث جس کا اقلین مقصد تبیین واحیائے دین بیٹے کا الکین کی اوروہ اکھا ڈیجھا ڈمیس لگے رسٹا اس کے لیے ہے تا تا سے جاعت کے مربر اوروہ افراد کی صلاحتین انتخابات لوٹے اور جیسے ہی میں فارت ہوجائیں گی اوروہ تمام میاریاں جرسیاسی جاعتوں میں ہیں جاعت المحدیث میں مھی مرابیت مربا ہی اورائی کی اوروہ کر بیٹی نام میار بال موسیاسی جاعتوں میں ہیں جاء سے معول ایرو بیٹ بنا اورائی مقدم جرم ارسان باز ، حُریت بال ، حُریت برباد ہوجائے گی۔ تزکید نشن اُورہا فی تربیب اورا علائے کا دو ظیم مقصد جرم ارسے اسلاف کے مینی نظر تھا تا تربیب اورا علائے کا دو ظیم مقصد جرم ارسے اسلاف کے مینی نظر تھا تا

نظروں سے اوجل ہوجا نے گا۔"

حصرت والدعلیہ الرحمہ سے میری برگفتگوان کی آخری عُریس کیو ٹی تھی ، حب وہ خود بھی اس دستور کو آزما چکے سفتے ۔ وہ میری بات بوری توجہ اور دیجی سے سنتے رہے اگر جو وہ امرت رہے لیکن اُن کا چہرہ اور اُن کی آنکھیں میری گفتگو برنصدیق اور تو نبت کی مہر بن نبت کررہی سخیس ئیس نے بات حاری رکھتے ہوئے عرض کیا :

المراب دبنی جاعت کانظام الیا ہونا جا ہیے کہ اس میں ال اور عہدوں کی ہوس کے سب موا نع بند کرد ہے جائیں اور صرف وہی لوگ اس میں کھر کی جومٹنری برط کے ساتھ محف رضائے اللی کے بلیے کام کرنے کا حذب رکھتے ہوں ، جوائیا وزائی تمام صلاحتیتیں اللہ کی راہ میں کھیا سکیں ، نیا مال ، اپنی توانا کی اور اپنی تمام صلاحتیتیں اللہ کی راہ میں کھیا سکیں ، نیبس نے وضل کیا ، وینی حجاعت کا نظام ابیا ہونا جا ہیے کہ حصول رضائے اللی کے سواکسی اور مفضد کے لیے واضل ہونے والوں کا سانس اس مقدس فضا میں گھنے گئے اور جاحت کے مرفر دے ول وور کی رائی ہیں بات جھائی بڑ کی ہو۔۔۔۔ اللی انت مفضودی و رضائے مطلق ہی ۔'

حصرت والدعليدالرحمدنے ذبايا تم حن فدرثنات كااظها *دكر دسبے ہوا وہ سب عرض فيرج<sup>و</sup>* ميں ہم كچكے مېں - كچرز راب مبكولتے مُو فے بيشعر فريعا :

ا بیٹھا النَّفشُ اجملی جزَعاً اِنَّ ما تغذد بنَ قَد وقعا د اے دل بگرامٹ کا ظار درائش سیقہ سے کریس بات سے تم ڈرتے مقے وہ معرض وجود بیں آجکی )

# جنداتهم واقعات

تحريب خيم نبوت كي تحقيقاتي عدالت بيس المداس كي تقيقات

کے لیے مکومت کی طرف سے سابق حیف حبلس مطر محد مُنزاور حبلس ایم آرکیا فی رہشتمل کی بھالت مقرِّكى كئى سب جاعوں كاك الك وكيل تقير تقيناتى عدالت كيسا منا بنا ابنا نقط انظر مین کرتے مفتے تحفظ ختم نبوت کے راہا جیل میں بند مخف - مذہبی مجاعتوں کے منخدہ محا ذکی محبسِ عمل کے ناظم اعلیٰ حضرت والدعلیہ الرحمہ تقے محبسِ عمل کے وکیل مطرحی تنہید سہروردی مزوم تنفے اور والدعلیہ اُرجِمہ اُنہیں تناری کراتے تنے ، لیکن سند میں کجھ ایسی علمی بجیدگیا تقیں اوراس کی نوعیت میں کھیوا لیے الحیاد تھے کہ نہرور دی صاحب نے وکالت سے معذرت جإبى اوروكالت ونمائندكي كاتمام بوجه حضرت والدعليه الرحمه بران براان ي تحبيار دلائل سے متاثر بوکراکی دن صبی کیا نی نے کہا:

> · اگرمیرےبس میں ہونا تو میں آب کو و کا لٹ کا لائسنس دے دنیا یہیں اب كے ولائل سے بہت متاز اور متنبد بونا ہوں "

حبٹس مُنیر نے اُن سے سوال کیا : کمیا آب کے دادامرح م کوغزنی سے اس لیے کا ل دیا گیاتھا کدوہ املحدب محقے اورا حناف انہیں برداشت بنیں کرتے تھے ؟

حصنرت نے فرمایا: 'منیب اِ اُن کو تواس بینے کالاگیا تھا کہ وہ بہت بڑے ویی تقے اورأن كاحلفة ارادت اس قدرومبع مركباتها كم حكومت كويه خطره لاحق بهوكما تهاكه وه كهيرح يمت برقاب*ف پذہوجا مگیں۔*"

منیرصاحب نے درحقبقت برسوال اس مفعد سے کیا تھا کہ وہ لوگوں برظا ہرکریں

كوداخاندادرالمجدب كدرميان اختلافات كى اكب وسين جليج حائل سيم الكين صفرتُ ن كدام ميں نيس آتے تقے يُمنيرصا حب نے بنيترا بدلا اور الكب اور سوال ميں بحينا ناجا إلى "كي آب" بي كي عبدالقا در حبلا في شئيًا لِله "كسنے والے كومُشك قرار ديتے ہيں ؟" فرايا: " يہ كنے والے كى نيّت بِم تفصر ہے ۔ ہرو ني خص جو يہ الفاظ زبان سے كالما ہے، مُشك نبيں قرار دبا جاسكا - اعبى آب نے بھى بيالفاظ زبان سے كالے بيں گئيم آب كُوشك نبير كميں گے " وہ بھروام سے صاف بج كرنيل گئے۔ منين كميں گے " وہ بھروام سے صاف بج كرنيل گئے۔ مندس مُنير صاحب نے ابن مان سے الكب سوال بي بھى كيا: مُنيرصاحب نے ابنى بات براصرار كرنے مُن خص ہمارا مذہبى راہنا نبيں ہے "

«عبالوباب آب كارابنا سے "

حضرت فی منی سے انکارکیا کہ نہیں ہے حب دو تین دفعہ دونوں کے درمیان ہے " اور" نہیں ہے "کی تحرار ہُوئی قرمین صاحب بو کھلا گئے مینصاحب کی گھلیہٹ دیمھ کو صرت نے کہا: "فالیا آپ کی مُراد محدین عبالو آباب سے ہے "

کنے لگے :'جی ہاں امیری مُرادیبی سے "

صزت نے فرایا ؟ وہ عبالوہا ب نین محدین عبالوہ اب میں " میرصا حب نے کہا ؟ اس سے کیا فرق بڑتا ہے ؟

فرایا : " واه ا باب اور بیلی کا فرق آب کے نزد کی کوئی فرق نہیں ؟"

اس كے بعد مُنيصاحب كواس سكے ميں سوال وجواب كى تمت نامول -

مهه ۱۹۵۶ میں حب مارشل لاء ملک میں نافذ مُوا، تو مرطرت مبراس مِعالیا مُوا

مارشل لائے زمانہ میں اوازہ حق

تھا۔سب کی زبابنب گنگ ہوگئی تھیں۔ بڑے بڑے جغادری بٹرروں کی تخرروتقر بریانہ ازدہ ہوگئی تھی۔ را قم الحروف حالات کی تنگینی بر بیشعر بڑچھا تھا:

> نثار میں نیری گلبوں یہ اسے وطن ایک جہاں چلی ہے رسسے کہ کوئی مزسر اُتھا کے جلے

اس جُوُدى برف توڑنے كى سعادت مصرت والدعليه الرجمه كوماصل مُوئى اور منطق بارك كے ميلان ميں عيد كے نصطير ميں مارشل لا كى خوب دھجياں مجيري اور فوجى حكومت كى روسش برواشكات لفظول ميں تنقيدكى -

ا مُبِن مُعِین کے سوالیامے کا جواب ایّب نے ملک میں آئن وستور ایّب نے ملک میں آئن وستور

کے لیے اکیب آئین کمینن مقرر کیا تفاراس کمین کی طوف سے جالیس سوالات برشتمل ایک سوالنام مرتب کیا گیا تھا ہوا خیارات میں شائع ہر اور کھک کی مشر شخصیتوں کو بھی سرکاری طور پر جھیجا گیا تھا مقصد برتھا کہ حکومت کو اس کا مناسب جواب دیا جا سے اور آئندہ دستوراس جواب کی روشنی میں ترتیب دیا جائے۔

اس صنن میں مصرت والدعلب الرحمہ نے مولانا ابرالاعلی مودودی صاحب اور دُدررے علماء ما اصب اور دُدررے علماء ما اور ہوں ، ۹ می ، ۹۹ مرکونک کے قام محاتب ویو کے علماء کا احباس جامعہ انشرفیہ دنیلا گنبد، میں منفقہ کیا ۔ ۱۹ می ، ۱۹ میں اندیس علمائے کرام نثر کیا ۔ تف ہجاب کا متود وصورت والدعلی الرحم اور مولانا ابرالاعلی مودودی صاحب نے مرتب کیا ۔ اس میں ممکن جہوت کے نفاذ اور بارلیا فی نظام حکومت کے قیام کی داضیح اور غیر جہد لفظوں میں تا اُبدی گئی تی ۔ اس معفد کے لیے علماء کو اکتفا کرنے اور ایک جواب برسب علماء کو متعن کرنے میں اُنہوں اس معفد کے لیے علماء کو اکتفا کرنے اور ایک جواب برسب علماء کو متعن کرنے میں اُنہوں نے ایک مؤتر کروارا داکہ یا۔

برائين شاسلامى سي شرمهورى اورمارج ١٢٥ وركوسابق صدراة بالهر

آئے۔ اُنہوں کی نے صفرت سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی چھنرت رہ اپنے رفقاد کے ہمراہ صدرسے بطئے گریننٹ ہاؤس نظر بین ہے گئے۔ راقم الحروث بھی اُن کے ساتھ تھا۔ معدالیّب نے دستور کے متعلق اُن کی دائے طلب کی مصنب نے نفضیل کے ساتھ دستگور کے البی اور واضح لفظول میں صدراتیں سے کہا:
برے مہیوؤں پر روشنی ڈالی اور واضح لفظول میں صدراتیں سے کہا:

، میری رائے ہی بے کریہ آئین نہ تواسلامی ہے اور منح موری "

صدرایّوب کے بلیے برجواب خلاف قرقع تقام صدرایّوب تعجب سے اُن کی طرف دیکھنے لگے اورگفتاؤ کا مرصورع برل دیا۔

مئى ١٩٤٢, ميں شاہ سُود بن عبدِ العزرز نے ابنے سفیر

ربنه أونبورسطى مثناورتى كونسل كى ركبتبت

www.KitaboSunnat.com

الغري اليام

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

444

س خری اتیام س خری دل

معزت والدعليه الرحمه زندگی کے آخری دوبرس مسلل بیمارست ول کے عارصے میں مبتلا تنے۔ دل کی شربازں میں خون گاڑھا ہوجانے کی وجسے ووران خون میں رکاوٹ یدا ہوتی ،اس رکاوط سے دل میں شدیددرد مترنا کتنی راتیں اہنیں دردِ ول کے افتول بترريبي بيني بالمي كالنى ولي وات عربون سى كرئيب جاب بيني رست جال تكبن يزًّا أكورالوں كونييں جگا تے نفے - آہيں كھينچنے اور كرا سنے سے بھی احتیاب كرتے - ۱۹۲۲، میں حب ثناہ سعود کی دعوت پر وہ عماز تشریعب سے گئے، تومد بینہ متورہ میں دل کے قسمے كا خديددوره بوا ـ واليي يرمجه بان عظه : "مدينه منوره مين جس بولل مين ميراتيام تفا مولا مامر دودی صاحب بھی دہ*یں عظمرے میوئے تھے ،حس رات مجھے دورہ بڑا*ا مولما مورد كئى گفتے ميرے ياس بيني رہے حب ك مجھافاق ننيں مواده لين كرے ميں ننيں كئے" مجرمولانا مودودی صاحب کورکادی۔"الله النبی جزائے خیردے" حجازے والیں آنے کے بعد گریہ اُن پراکٹر طاری رہانھا۔ ایک دن عشا کے وقت حب گھر كے نمام افراد اپنے اپنے كروں ميں جلے كئے اور ميں اتفاقا بيليمار ا فرانے كئے: " لوگ سمجھتے ہئے کہ بہاری کی دخرسے رقبا ہدر مصدر طبالصلاۃ والسلام کی محبّ کا آج کل محجہ برشد بیٹلسے ۔ اُک کی ذات گرامی میرے ال وولغ

720

یہ نقرے بڑی شکل سے اُمهوں نے بورے کیے اور دحالی مار مار کررونے لگے۔ دو وشريف أن دون كرسي برحة عقر مولانا عبدالرحان مائ ك نعتب كلام براكب دن سبت دیزیک گفتگو کرنے رہے، میں نے مولانا حامی کی بغت کا ایک مطلع برُحا ہے نسيماهيج زرمئ لإني نخب دوقيتكها كرميئ ووست في أبدازال ياكيزه منزلها (اے با دنیم : میری طرف سے تخد کے ٹیلول کے باس جااور اُنہیں بوسے ہے كمۇن منقدس كلموںسے دوست كى مىك آنى ہے) جريئ كارْنگ بدل كيا اور آنكه بن م آود موكنين يا قى نغر رئيصنے كى تېت مجھے نيمونى -زندگی کے تخری سال میں ول کا در مسلسل رام - مباری اک کے جم کورار جائتی ہی -مگران کے عرم ، اُن کی تہت اوراُن کی رجائیت کوجا شنے سے بکیر قاصر ہیں۔ ۵ ماری س ۱۹۱۸ و کوگلاب داری سستال میں داخل بُوئے سمتیال المبرلینس کارمیں شمیر (STECHER) برسكتے - جلنے سے بہلے شیروانی مہنی اسرر او ای رکفی، انظمیں جیڑی کی جیری سميت شيچ ريديك كئے يه وضع دارى وه آخرى دن تك نبعا بتنے رہے تعجب بوماتھاكم آسى لمبى بمارى كالنف كے باوجود أن كے مزاج بين جرح ابن بيدا نبين جوا سلكم اور مزاج كادصاين روز بروز طرصاكيا - فراطبيب بنجاتي نوطبيب كي ظرافت اورجير ي كي نشاشت وَتُ مَا تَى كَارِسِ بِنَالَ بَنِي اور واكثر بليغ الرحن خرمقدم كے ليے تشريف لائے كيف لكے: " آب كى طبيعت بيلے سے مبند معلوم ہرنی ہے " والدصا حب ف صحوا كرغالب كا ينور جا اک کے دیجھے سے جرآ ماتی سے مذیر رونق و و سمجت بین کرسید مار کا حال انتجاہے ۲۷ منی کو وه سپتال سے گھرآئے مبیاکہ وہ اپنے روزنا مجے میں لکھتے ہیں ! آج باجازت ڈاکٹر بلینے ارحن ہنیال سے رخصت مے کرمیکان برآگیا۔علاج انہی کا حاری

ہے جہ اللہ بہلے سے بہتر ہے۔ معدے اور مگر کی اصلاح ہور ہی ہے مگر آہتہ رفار سے رمانس کی کلیف بھی بہلے سے کم ہے رمات آ کھ ماہ بنتر برپڑے رہنے سے کمزوری بہت ریادہ ہے "

برطبعیت کاسنبھانا محصن عارضی تھا۔گھر آنے کے معدان کی طبیعیت بھرتی جائی گئی۔ نقابت راھنی گئی۔

حب کان میں سکت رہی، انہائی نقابت کے باوج دنماز باقاعدگی سے وفت رہے۔ رمضان پر بڑھتے رہے۔ رمضان پر بڑھتے رہے ہوں کے انزام سے پڑھتے رہے۔ رمضان بس ۱۹۹۹ کی شب ہمارے ہاں قبام ہو تا تھا ۔ ۱۹۹۷ والی کی شب ہمارے ہاں قبام ہو تا تھا ۔ ۱۹۹۷ والی کی شب کا دیں رمضان کو رہے اور رائے تک فوافل بڑھتے رہے۔ ۱۹۹۷ دیکے روز اُ میچے میں ۲۹ دیں رمضان کو کھتے میں :

'' آج رات ۲۹ دیں رمضان مُبارک عنی عورنزادِ بحرسلّم اللّه تعالی نے قیام کا انتظام کیا۔ تھا منتہ کے نمام اچھے اچھے قادی صاحبان میرے و تقطول سے خطوط کھے کُر مُبلانے کا انتظام کیا تھا۔ سب مدعو قاری صاحبان آ گئے اوات بھر قیام رہا ۔ عاجر رشوع میں کھڑے ہوکر مجمعہ میٹجھ کرنوافل بڑھنار ہانین نجے کے بعد و تر بڑچھائے مگر اس قدر تھک گیا کہ میٹجہ میں ابی درور ہا۔''

آخری آیام

آخری دنوں میں بات کم کرتے تھے۔ دب ا غفروار حم وانت خبرالوا حمین اکٹر رئیستے تھے کھی دنوں است کا کیا ہوگا؟ اکٹر رئیستے تھے کہ میں میں بیٹ کا اسٹر ہے جہ نشئیا۔ توساتھ ہی کہ اُسٹر ہے کہ اسٹر ہے جہ نشئیا۔

آخری دنوں میں بیاری کی تُندّت، نقابت ادر بے خوابی کی وجیسے مبیع کی نماز میں تعجن اوقات تا نیر بروتی توانہ ہیں سخت صدیر پہرتا۔ مضطرب بربوكردكائين انتكت اللهم اغفز وارجم وانت الاغوالاكرم. اللُّهم إنكُ عفوٌ تحبُّ العفوفاعف عنى - اللُّهم معفريَّكُ اوسع من ذننوبي ورحمتك ادحي عندى من عملي-

اکب دن رات معرشدت کا در در را -صبح کے قرب کھیدافاقد اور منداگئی-صبح کی نمازفوت ہوگئ۔ آب رونے تھے اور بار بارکتے تھے :

وبنالاتواخذناان نبينا اواخطأنا وبناولا تحيل علينيا إصراً كما حملت على الذبن من قبلنا. رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنابه واعف عنا واغفركنا وارحمنا، انت مولانافانسرًا على الفوم الكفرين -

كبي نے كہم كوئى شكورة نسكابت كى بات أن كى زبان سے نبير سنى - الص دن ناز فرت ہوئی، آس دن کمنے گھے : آہ! ہزندگی بھی کیازندگی ہے

میں ننام کے مبدین دہانے کے لیے جاتا۔ بدن دہاکر جاریا ئی سے بیچے اڑا وابسر کی شکنیں انزام سے علیک کرنا ،مگروہ احتیاطًا مبنز برایب نظر صرور ڈالتے کیمبی لیرطیک كريًا مُعُول مِنَّا الْمُعِيمُ لِلْاكْرِيكَ يِسْرَ مُعْمِكِ كروان فلكول سے محفظ تكليف موتى ہے -ال كا كوئى كام كرّا توجزاك الله اكثركماكست عفى مكراً خرى دونين دن مير مدن وبالا، بازايه سن دوا لآنا، متى كرياني كالك كلاس يجي لآنا توفرات، حزاكم الله احس الميزاء \_\_وللحديلله على ذالك حداً كنسلً-به مدستی سزدگرمتهم سب زو مراساتی

منوزاز بادكا دوستيندام بياينابه وارد

رب کیسی سری دن طبیعت میں بٹری نازگی اور نشا نشت تھی جیسے کی نماز مالجبر رٹیھی کچید دنوں

سے صبح کا فطیفہ مجھولا ہوا تھا۔ فطیفہ بڑھا۔ خلاف معول ناشتہ سیر ہوکرکیا۔ اسے میں میری ہمٹیرہ نے میں روڈ سے میلیفدن برمال کو جہا۔ فون پر کھنے لگے۔ اللّٰہ کا نشکہ ہے طیب یت امچی ہے۔ رات بنید مشکب آئی۔ صبح ناشتہ کرنے کو جی مبا الطبعیت محمداللّٰہ بہلے سے مہتر رہی ہے ہم کراچی مبانا جاستی مہو تو حلی مباؤ۔

را من المسلم من المسلم المسلم

مس رفینی اعلیٰ کے بیا می ۱۱ دیمبرکو بیر بھے دن تھیک باہ بجے ہُم آئے۔ کُروح نے تفسٰ عنصری سے اس تیزی سے ساتھ بروازی گویا اللّہ کے بلادے کے انتظار میں بالیہ کا بھی۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ ویتم کی وفات بیر کے دن جاشنت کے وقت ہی ہوئی تھی اِس

مُبَارِک وقت میں اس جمال سے مُرضت ہوئے کی سعادت جو صفرت والدعلیہ الرحمہ کے مُبَارِک وقت میں اس جمال سے مُرضت ہوئے کی سعادت جی -ان کے جہرے برایک حِصّے میں آئی بیدا تباع مُسنّت اور اللّی با سُوۂ رسول کی بدولت جی حال سے جُہُوٹ طانبت اور سکون تھا۔ ہُوں محسوس ہویا تھا جسے دنیا کے جہنم طوں اور جنالوں سے جُہُوٹ

كروه ببت فرشس ماب-

جنازہ اگلے روز ہا ہے اُٹھایا گیا . . . ، ہزاروں انسانوں کا ہجم م . . . . ایب مختار مائیں کا ہجم م . . . . ایک کہام بیا تھا۔ جارہائی کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھے گئے۔ نثیلائی کندھا دینے کے لیے جارہ بن کے لیے جارہ بن کی طرف بدن کو بندیں کی کا دُنڈ

بینجا، نزوباں بھی آدمیوں کا ایب ہجوم منتظر تھا۔ سپنجا، نزوباں بھی آدمیوں کا ایب ہجوم منتظر تھا۔ برادر مجترم سیرعمر فاروق غرنوی اور میری خواہش سے مطابق نماز جازہ مولا الحکمالیا

برادر مجتمع م سیرعر فارون عوروی اور بیری و بی کے علی سیر برا صاحب نے بڑھائی - بین نے سلام بھیر بر مقد دیوں پر نظر ڈالی ۔ آ دمیوں کا بے بناہ ہجرم

#### 44 A

وتكيف كرامام احترين صنبل كامقوله بإداكيا-

الفٰرق بسیننا و مبین ۱ هسل السبد ح بوم الجنائز شیدنا *حنزت عب*ال*تغرنوی علبہ الرحہ کے جازے کا حال حنزت ا*مام عبالجبّار غزنویؓ نے کتماہے :

م برخازه اوتئال آل چال ازدهام بُردکداز کُرْت برس اسوان مدود تُدوموا فق و مخالف زبر خاره است میدد بدنوب برداشت آل بهبان شهری آمد زخمد کدودوست رسانیدن بنعش مبارکش دیده تُدکم اززخم برج اسود نبود دربسیار از بلاد مهندو بنجاب و بنا ورنماز فائبانه برد سے خوانده ننگر " مخطوط مدالا

حضرت الم عبر الجبار كے جازه بریمی از دهام كابی عالم تھا حضرت الم معبرالله غرفی اور دورت الم معبرالله غرفی اور حضرت الم معبرالله عبر المحادث الم معبرالم المحبرال المحبرال المحبرال المحبرال المحبرال المحبول من المطلول كانتها در بریخبد متونها احتلامها

فنعم السلف وشعم المخلف ولحنسب القت الشمس عليه رداءها وله حسب ارخت النجوم لدبه احنواءها-

( خلف سے مراوخ و حضرت والدعلبہ الرحمہ ہیں )

جنازہ میانی صاحب کے قرستان سے حایا گیا۔ کیس شروع سے آخر ک جاربائی کے ایک پائے سے چٹار اور می باربار کہ تا تھا۔

یا ابت ماخدمنال حق خدمنا و ماادیناوا جبانناکها کان پنجی دنا ان نؤدیها-

حب ان کا جیدرُمبارک لحدمین اُ ناررہے تھے، یقین نہیں آ ناتھا بیوسی زیز اُور رگرم عمل انسان ہے ہو ہوں ہے سی دخرکت ہوگیا ہے ۔ ماكنت احسب قبل دفنك فى الشرئ ان الكواكب في الساتراب تعنوب ما كُنُت آ مـل فتبـل نعشكُ ان ادى يصنوئ على ديدى الرجال ننسير رتبرے دفن سے پہلے محبے ممال مذتھا کہ حیکتے ہوئے تارہے بھی مٹی میں مل حاتے ہیں نیرا خبازہ اُٹھنےسے پہلے مجھے خیال نہ تفاکہ رصوی ساظ آ دمیوں کے ماعفول بریطے گا) کیں فہرستان سے مُوٹا قرآن کی دہ مجھیلی راہت رورو کر دعائیں مانگلنے کی آواز میرے کانوں میں آرہی تھی۔ ياباسطالبدين با لرجه !

باواسع المغفرة ! مغفرتات اوسع من ذنوبنا پوسعوم به تانطا جیب کوئ بهت بطافتر بهت بوی بارگاه میں گزگرال الم ہے۔ ان کی وہ آوازم ہے سامعہ سے آج بھی ہیم گڑارہی ہے " دب توفنی مسلماً والحقیٰ با لصالحین - دیبِ هب لی من لدنان ولیا پَرنٹی ویَدن مِن آل عبدالله "

کون ہوتا ہے دلیفِ مٹے مردانگی عشق سے محزر لبِ ساتی بہِ صلاتیرے بعد اخلاق وعادات

#### 717

علی شغف ذوق مجادت عملیات حقوق ا دراد مروّت اور دواداری من گوئی و بے باک نغاست اورشائسنگی

#### YAM

علمی تنعف میسی شکاموں کے ساتھ علی شاغل کو مباری رکھنا بہت علمی تنعف میسی شخص سے دیکھیا کہ سیاسی شکاموں اور جاعتی کاموں سے حب بھی اُنہنں فراعنت مبر آنی وہ مطلعے میں محرب وجائے ۔۔ گھنٹوں مطالعے میں ڈو بے رہتے ۔ باتھ ہیں سُرخ بنبل ہوتی تنی ۔ اہم باتوں براتنزام سے نشان کیائے۔ ماشیے پر نوٹ کھنے اور والے صبط کرتے ۔

مِلی مُسائل رکھی کھی گھنٹوں ان سے گفتگورہتی ۔ بات مرتب اورم بوط کرنے تھے۔ حثو وزوائڈسے ان کی گفتگو باک ہوتی تھی ۔الغاظ کے نجاؤ میں بڑی احتیا ط برستے تھے ۔ کوئی اکھی ہوئی بات کرنا یا غیرموزوں لفظ ہوتیا تو انہیں سخت گراں گزرتا ۔

کوی اجی ہوئی بات رہا با چیر وروں مطاور این کے حوق کوی ایک فقائے کام فقد اور تفتیف کے بارے میں اُن کا موقف بہت منجا ہوا تھا۔ فقائے کام کی فدمات کا اعتراف کرتے تھے اور اُن کا نام اوب سے لیتے تھے۔ تمام سلاسل کے مثال کے کا ذکر عنیدت اور محبّت سے کرتے تھے اور اُن کی ثنان میں گشاخی موجب مرال سمجھتے تھے اور کیمی فرائے ۔

"ابل الله كي شان مين كُساغي سدّه ماري فيض ب "

تفنه ورنق کے علادہ تعنوف کی کتابوں بڑی خوب نظر نظی مسالہ نشریر التوّف لمذہب اہل النفوف ، کیمبائے سعا دن، احبائے علوم ، ننوی مولا ناروم ، کشف المجوب ، مکنز بائے صفرت مجدّد الف نا نی رحمة الله علیہ مان سب کتابوں کا مطالعہ

#### 446

بالاستیعاب کیاتھا حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمہ سے انہیں خاص عقیدت علی آخری بار قبد کا زائد مکتوبات ہی کے مطالعہ میں اسر ہُوا نے تنے :

، تصوّف میں مبرے امام نشخ احمد سر مبند ہی رحمته الله علیه میں ا

اىك دن بەيھى فرمايا :

" تنربعبت کا وہ حِصَّه ج تزکیۂ باطن سیضعلق ہے۔ اصطلاحًا نُصِیّوت کہلا تاہیے۔ ننربعبت سے مہٹ کرکمی نَصِیَّوت کا بَیں فائل نہیں ہوں " حلول ، انتخاد ، وحدت الوج د اور وحدت المشود میں فرق خوب مزے ہے ہے کہ بہان کرتے نظے۔وحدت الوج د کے خلاف منظے اور نِشِخ می الدین ابن ع بی رحۃ النّعلیہ

سے اہبی طبعی مناسبت ندمنی ۔

معلوم ہوتا کر کمبس کی جل رہی سے یا سنٹر ہا اُبل رہی سے بعض او قانت مصروفیتوں کا ہجوم سوتا اور رات دیز کک حباستنے رہنے مگر ذو نی عباد سے اس ندر کئے تہ سوتھا تھا اور

سنب خبزی کی عادت البی راسخ موجکی عتی کدرات کے بچھلے ببر اعظ بلیجھتے رسام کی مار کے لیدھی بہت دیرتک ذکر میں شنول رہنے۔ایب دن محیرُسے کہنے رکئے:

مرات میں کا الله الدالله کا ذکر کرتا نفا، تومیرے مُنہ سے وُزکلنا تقاعِب مُنہ سے وُزکلنا تقاعِب مُنہ سے وُزکلنا تقاعِب

ا کے دن اپنی تعین پرنٹیانیوں کا ذکرکررہے تھے۔ بکامکی اُن کے جرے پر

بْناشت آگئ اور كلتے موسے كنے :

بعث الديمر؛ ذكركرت ونت ترمين بادشاه بهؤائبول - محبّ كوئى غم نهين بنوا " صبح كم معولات مين بدور دالترام سے برصفے تنفے - فرماتے تنفے كدير امام ثنافنی رحة الله عليه كا ور د تنا:

« بِبْسِ اللَّهِ الرَّحِنْ الرَّحِنْمِ رِبْعِمِ اللَّهِ خَبْرِ الدسْمَاءِ، بِبْسِمِ اللَّهِ الَّذِي كَا بَجُنَّدُّ مَعَ اِسْمِهِ اَ ذِيَّ رَبِيمِ اللَّهِ الْكَافِي - لِبِنْسِ اللَّهِ المُعَّا فِي - بِبْسِ اللَّهِ الّذِي لَا بَعُثْرُمَعَ اِسْمِهِ شِبِئٌ فِي الْاَزْصِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّيْتُعِ الْعَكِيمِ السِّيمِ اللّهِ عَلَىٰ نَعْسَى وَدِيْنِى ۚ بِينِيمِ اللَّهِ عَلَى اَ هَٰلِىٰ وَحَالِى، بِينِيمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيئٍ ٱعُطَابِنِهِ رَبِي اللَّهُ آكُبُر اللَّهُ آكُبُر اللَّهُ آكُبُرُ اللَّهُ آكُبُرُ- ٱعدِذُ بِاللَّهِ مِمَّا اَخَافُ وَاحُذُرُ ۚ اَللَّهُ اللَّهُ رَبَّى كَا ٱشْرِلَ بِهِ شَيْئًا -عَزَّجَادُكُ وَحَبَلَّ ثَنَادُكَ وَنَقَدُسَتُ اَشَمَادُكَ وَلَا إِلَهُ غَيْرُكُ ، اَلَهُ حَرَاتِي ٱعُوذُ بِكَ مِنُ شَرِّحُكِّ جَبَّالٍ عَنيْدٍ وَشَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ وَمِن شَرِّفَصَاءِ السُّوعِ، و مِنْ شَرِّكُلِ دَابَّةٍ النَّتَ آخِذُ سَبِاحِيَتِهَا إِنْ دَبِي عَلَى صَرَّطٍ مُستَقِيم اللهُ (٢) شَهِدَاللهُ إِنَّهُ كَالِهُ إِنَّا هُوَوَالْمَلَا يَكُنَّ وأُولُوالْعِلْمُ ظَائِماً بِالقِيشِطِ كَمَّ اللهِ إِلَّاهُ وَالْعَزِمُزُ الْحَكِيمُ ، إِنَّ الدِّبْنَ عِنْدَ اللهِ الْاسْكَامَ وَ اَ نَا اَشْهَدُ بِمَا شَهِدَاللَّهُ بِهِ وَاسْتَوْدِعُ اللَّهَ هٰذِهِ الشَّهَادَةُ وهِي وَلْيَعَةٌ لِيّ عِنْدُهُ اللَّ بُومِ القيامَةِ ، اللَّهِمُّ اَ عُوْدُ شُورِتُ دُسِلٌ وَعَظِيمُ دُكُنِكَ وعَظْمَة طَهَارَنِكَ مِن كُلِّ آ فَلْةٍ وَعَا هَةٍ وَمِن كُلِّ طَوَادِنَ النَّيْلِ وَالنَّهَا دِ إِلَّا طَارِقًا كِلْمُرُّنُّ كَخِيْرِ بِإِاللَّهِ ؛ اللَّهُ حَ اَنْتَ عَنِيا فِي ُ بِكَ ٱسْتَعِنْتُ وَٱنْتَ مَلَا دِي بِكَ ٱلُوذُ وَٱ نُتَ عِيَادِي بِكَ ٱعُوْذُ كَا مَنْ ذكَّتُ لَهُ دِقابُ الجبابِرةِ وَخَضَعَتُ لَهُ ٱعْنَاقُ الغَرَاعِنَة 'اَعُوَذُ بِكَ

من كَشُف سَنْرِكَ وَنِشَانِ ذِكْوِكَ والْانفُدانِ عَنْ شَكُوكَ انا فِحُ حَرُولَ كَيْلِى وَظَعُنَى وَا سَفَادِی وَحَبَا فِیْ وَظَعُنی وَا سَفَادِی وَحَبَا فِیْ وَ مَدَاتِی وَظَعُنی وَا سَفَادِی وَحَبَا فِیْ وَ مَدَاقِی اللهَ اللهُ مَن خِزُيك وَ يَحْدُكُ نَتَنْ رُبُعاً لِنَعْ عَان وَجَهِلَ اللهُ اللهُ اللهُ مَن خِزُيك وَ مَنْ شَرِّعِبَا وِلْ وَاحْدِبُ سُراوِقاتِ حِفْظِكَ عَلَى وَا وَخِلْنِى فِي حِفْظِ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُعْلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

"اللَّهُ حَرَّانَت عَنِياتَى بِكَ اسْتَغِيثُ وَانْتُ مَلَا فِى بِكَ ٱلودُوانْتُ عِيادَى بِكَ ٱعودُ ، يامَنُ ذَ لَّتُ لَهُ رِقَابُ الجِبابِرةِ وَخَصَّعَتُ لَهُ اعْنَاقُ الفَرَا عِنْهُ ـ'' الفَرَا عِنْهُ ـ''

(ا سے اللہ ! میرا مددگار تُوسے۔ میں تخبری سے مکد دیا ہتا ہوں، میرا ملحاوا وُیُ نُوسی ہے، میں نیری نیا ہ میں آتا ہوں ——ا سے وہ کہ عابر با دننا ہوں کی گردنیں اُس کے سامنے تم ہیں اور فرعونوں کے سراس کے سامنے تھکے ہوئے ہیں۔)

اکب نما نے میں اُنہیں تو بذات ، عملیات اور طبی کنے کئے عملیات میں کے بہلے صفے پر نوبر بات ومعمولاتِ فقر بارگا وصمدی محمر واؤد وزوی " کتما ہے اس میں اکب طرف ابنے فلم سے مختف بزرگوں سے ماصل کیے ہُوسے تو بذات اور مجرب میں ماور دُوری طرف طبی کنے درج ہیں جا فط محر کھتوی کے بہت سے مجرب اس بیاض میں موجود ہیں۔ اُن کے عملاوہ مندرج ذبل بزرگوں کے جربات نقل مجربات اس بیاض میں موجود ہیں۔ اُن کے عملاوہ مندرج ذبل بزرگوں کے جربات نقل

كيے گئے ہيں:

مولانا غلام رسول صاحبٌ قلدوالے، مولوی محرسیان صاحبٌ مریرصزت الامام عبرالبّ ارغزوی محرسیان صاحبٌ مریرصزت الامام عبرالبّ ارغزوی مولانا احدغزائ مهاجری، مولانا عبداللّه شاہ غزوی ثم افریقی مرحم المولانا عبداللّه شاہ خوری طرف مختلف مستندا طبّ سے حاصل کیے ہوئے جنی نستنے درج کیے گئے ہیں کئی قدم کے صفرت اور معجر نیں بنانے کی ترکیب بی تحقی ہیں مینن اور شرم بنانے کی ترکیب بی تحقی ہیں مینن اور شرم بنانے کے کئی طریقے میں دیگا زیک نشخ درج ہیں۔ جبا جن سے اس حقے میں زیگا زیک نشخ درج ہیں۔ چند ننے دان عدا خطر فرا بیٹے۔

سرمهٔ مروارید باسفندا زمخر بات طیم گورالدین بهیروی سفون منوی معده وصلیح حکو مجرّب بدرج غابت مفیداز داک می خطام احمدصا حب حبدراً با دی نزلی مدینهٔ منوره – منین انتفنس ( دمر) کاسنباسی نسخه ( منشی عبا والله امرتسری کا عطیّبه) روعن واقع وردسر و مغرّتی و ماغ از مولانا عبدانتوّاب صاحب عزنوی نزبل علی گرّه و تقریبت فلب سے بیے ماخ ذازعلا، الرحن و کموی سابن امیروزگ، میانوالی جبل -

الله کے مفوق تو وہ النزام سے اداکرتے نفے نبدوں کے مفوق بھی وہ مستندی سے اداکرتے تھے۔ آخری سرین سند سریاں میں اندائیں ہے۔

حقوق العباد

بیاری بیں بھی حب نک اُن میں سکت بھی ،عیادت کے لیے جانے رہے ، تغریب کرنے رہے ، تغریب کرنے دہتے ۔ اُن کی ۱۹۹۲ء کی ڈاٹری کے جبد اُن کی ۱۹۹۲ء کی ڈاٹری کے جبد اقتباس نقل کریا ہُول جن کی روٹنی بیر اُن کی ننخصیّت کے اس مبیلو پرروٹنی بیر قل ہے۔ اس مبیلو پرروٹنی بیر کی وفات ۔ اس مبیلو پرروٹنی بیر کی وفات ۔

" حافظ اساعبل صاحب روبنی بروزمُعِرضِ بَجِسْتِ نُجِسِے نوبیجِ وَفَاتَ بِا کُٹُے ۔ إِنَّا لِيْهِ وَإِنَّا البِيرِ رَاحِبُونِ ﴾

الله رحنوری : " حافظ عبدالله صاحب رویری کے بال ما ول اون میں تعزیب

ہے لیے گیا۔ مہرے ہماہ حافظ عدا دشیرصاحب گو ہڑوی اور مجھ عُمر خادم تھے۔" ھارچنری۔" شوکت علیم لینی شیخ عظیم اللّہ کے لئے اپنی موڑ کے انسی موٹر کے استی وفات پاگئے۔ انا بلّہ دانا البدراجوں شوکت صاحب شیخ محد کوسف کے داما دستھے اور شادی ۲۹ دیمبر ا۱۹۹۱ء کو ہوئی تھی۔ جنازہ میں شرکت کی عرض سے گیا۔ متیت سمے وارثوں نے نماز جازہ بڑھانے کو کہا۔ نماز جنازہ بالجہر طبھائی۔"

۱۷ یجزری - علام حکین میرعلیدالرحمه کی دفات -

ماند خین مرصاحب آج صبح وفات با گئے۔ انابلہ واناالبراحبون بنازہ بین نزکب ہوا ۔ خیازہ بین نزکب ہوا ۔ خیازہ بین نزکب ہوا ۔ خیازہ مولوی حکیم موابت اللہ نے براحایا یصب وصبت علامہ صاحب ، خیازے کو کندھا دیا ۔ در دِ دل کا دورہ نزوع ہوگیا ۔ عفولی دبر علم گیا ۔ . . وات عبر بین در دول کی تکلیف بہت زیادہ رہی ؟ اولیک میں در دول کی تکلیف بہت زیادہ رہی ؟

بالحصوص آخری حضد و سنب میں وردول کی تعلیق بہت زیادہ رہی ہے۔
ہم در وزری کرمولانا احد علی صاحب علیہ ارجہ کی نماز جنازہ میں سرکرت کی "
افسوس کر آج رات لے ہ بجے مولانا احمد علی صاحب کئی سال فالج کی علالت کے بعد حرکت فلب بند مرد نے سے انتقال فرا گئے ۔ انا لینہ وانا الیہ راحون ۔ نماز جنازہ کا بین بجہ لویند کی گرافتہ بہنے میں گوا و نگر میں اعلان تھا۔ بہلے ان کی مسجد ننیا لؤالہ وروازہ میں گیا۔ بھر لویند کی گرافتہ بین نماز جازہ سے بہلے و ہاں بہت زبادہ فلغنت جع تھی۔ جازہ کے ساتھ اور لیے شار لوگ آگئے ۔ . . . نماز جازہ سے فارغ ہوکروائیں مکان آبا۔ بہت تھی ساتھ اور لیے شار لوگ آگئے ۔ . . . نماز جازہ سے فارغ ہوکروائیں مکان آبا۔ بہت تھی ساتھ اور لیے شار لوگ آگئے۔ . . . نماز جازہ سے فارغ ہوکروائیں مکان آبا۔ بہت تھی سے فارغ ہوکروائیں مکان آبا۔ بہت تھی ساتھ اور لیے شار فی کار خار ہوگی اور ایک کان آبا۔ بہت تھی سے فارغ ہوکروائیں مکان آبا۔ بہت تھی سے فارغ ہوکروائیں میں کی دول کی میں میان آبا۔ بہت تھی سے فلے کو بی کروائیں میں کی دول کی بیاد کی کی دول کی کی دول کی کروائیں میں کی کی کروائیں میں کی دول کی کروائیں میں کی کروائیں میں کی کروائیں کی کے دول کی کروائیں میں کی کروائیں کروائیں کی کروائیں کروائیں کی کروائیں کروائیں کی کروائیں کی کروائیں کی کروائیں کی کروائیں کی کروائیں کی کروائیں کروائیں کی کروائیں کی کروائیں کروائیں کی کروائیں کروائیں کروائیں کروائیں کی کروائیں کروائیں کروائیں کروائیں کروائیں کی کروائیں ک

كياتما ـ الحريلًه وروول كي كليف نبي يُونى -"

۲۵۔ فروری یمیدنظامی مرح م کی وفات برانطهاریم « افسوس آج گہارہ کے کریجاس منٹ پر حمیدنظامی صاحب مدیز نوائے دقت ول کے شدیدعارضے کی وجہسے فرت ہوگئے ۔ آندانگہ وا فاالیہ راجون - ۲۳ ۔ فروری کوشد پرعلم مہوا رمتھا می ڈاکٹروں کا بورڈ علاج کے لیے حاضرتھا ۔ کراچی کے مشورڈ اکٹر کا ہرام اوراح نیاب واکرا کے آرکھباٹا کوہوائی جمازے کہ پاگیا، گرسب کوششیں ناکام تابت ہوئیں اللہ کام آبہ ہوئیں اللہ کام آبہ ہوئیا کا اللہ کام آبہ ہوئات وموت کی شد بجہ شکن کے بعد ۲۵ فروری کوجان جان آفری کے بیر دکردی سے اللہ ماعفز لله وارحمه واد خلله فی عباد ل الصالحین " بیر دکردی سے اللہ ماعفز لله وارحمه واد خلله فی عباد ل الصالحین " کار فوری کو ایجے نماز جازہ میں نئرکت کے لیے بُرنورسٹی گراؤنڈ میں نئرکت کے لیے بُرنورسٹی گراؤنڈ میں گرائر میں ماحب کی وفات سے جومندم ہوا ہے اس کا میرے دل برگرا اثر ہوا۔"

دوست وشن سب محساته مروّت سے مینی آنے۔وہ لوگ جنهوں نے زندگی بھرانہیں ایدادی اوران سے بغض وعنا در کھااان کے ساتھ بھی نیاک سے ملنے۔ انہیں علم ہونا تھا کہ بنخف میری غیرطاضری میں جھے گالباں دنیا ہے لیکن نشائشنگی کے اس معیار سسے جوالہوں نے اپنے ملیے علم الباتھا، وہ بنیچے اُ رّنے کے لیے تیار مذہوستے تھے۔ ان ہوگوں کی مدم مرور دگی میں بھی کوئی نا ننائشہ لفظ اُن کے بارے میں مُنہسے نہ نکا لینے تنفے۔ ۔ تزا کے متبر شود ایں معنت م كه با دوسّانت خلاف ست وحيّگ (تمبیں یہ مقام کیونکومنیر ہوسکتا ہے کہ تم تواسینے دوستوں کے سابھی ہا تھا یا تی کرہے ہو) وه الكيانغين اوروا صنح مسلك ركهت تضاور زندگي تجرندُرك اجتن اورا ذعان کے ماتھاس مملک کا بر میار کرتے رہے ، مگر دُوسروں کے عقائد وا فیار کی تضحیک نہیں کہتے تھے تمام جا حتوں کے نوعاد کے ساتھ عرّت واحزام کے ساتھ بدیل آتے۔ اگرکسی بات کرخی شیجهته اور اپُرا ملک هیی اگراس کے خلا ہوّما تو ڈننے کی حورط بُرملا اس بان کو بیان کرنے ۔ می یا دہے کہ ایک عید کے موقع برمنٹو بارک کے میدان میں تفریر کے دوران مرتفوں

نے ہرامیا با اوران بر منچر محصیے ۔ شک باری نے اُن کی فرت بیا بنہ برجم بر کا کام دیا۔ اُن

کی خطابت کا دورا ورروانی تیزتر ہم گئی۔ نتجہ رُان کے سرکے باس سے گزر دہے سقط مگر اُن کے اعصاب اس فدرمضبوط سخنے کہ خوف وہراس کی کوئی ٹائی سی چھینبیٹ بھی اُس دفنت اُن کے دامن صبرو دقار برنظر نشا تی تقی -

طبعیت میں نفاست سبت تھی۔ کر تہذیب اور نبائٹ مگی سے ان کی طبعیت کدر سبت

نفاست ورثنائتگی 📗 ا

ہوتی تنی کی اہمینہ نفیس پینتے کاب کی علد نفیس بدهولتے ، قلم نفیس ٹریدتے۔ان کی کتابوں رکھی کوئی داغ دھنا کمیں نے نہیں دیکھا یاب مہینہ اُملا بینتے تھے بیں نے اُن کے کیٹوں رکھی کمیل نہیں دیکھی سلیقہ اُن کے خبر میں گذھا مُواضا ۔وہ اپنے کران کے برون پڑوں کرہے میں منتقبان مگر برد کھتے تھے کسی چبرکواس کی اصل مگرسے کری ہرون پڑوسے میں واخل ہوتے ہی گو جیتے :

"ميرك كمرك مين كون أياتها ؟ يه جيرس في جيري به ؟"

حضرت مولانا منتوت على صاحب تضافرى رعة الله عليكى كماب الدواح ثلاثه "جونردگول كي مالات ميشتمل ميد كي ماشني برگا، حكه أنهول شي اسپنه فلمست نوط تنكف بير حضرت مرزا منطرمان مانال رحة الله عليه كيمالات ميں مندرج ذبل كارت بحقی ہيں:

مرزا مطهر مان مابال رغرالد علیه عصالات مین سدر طروی ما یک مید:

در با درش و مهر می موئی چیز دیکجه کر مرزاصا حب کے سرمیں در دہونے لگنا تھا۔ ایک
دن با درش و مهرت الحاح والتجا کے بعداجانت حصاری طف برزیارت کے لیے حاضر
موا موسم تھا گرمی کا، بادش کو بیاس نگی اور پانی طلب کیا۔ حضرت نے فرایا کو وہ گھڑا رکھا
موا سے بیالہ میں لے کریا فی بیور بادشاہ نے بانی بیا اور بیا لہ گھڑے بررکھ دیا۔ مرزا

صاحب کی نظر برگھرے پر پڑی او بیالہ ذرا ترجیاد حرابوانفا۔ دنیک ترجی نگاہ سے دیکھنے رہے۔ اور ضبط نہ ہوسکا۔ فرایا:

خاب آپ با دنتا بدن کیا کرتے موں گے ابھی مک خِدمت گاری توآئی بی بی

د کھیونو گھرسے پر بہالہ رکھنے کا ہی طور سے ۔ حضرت نے اس محابت کے ماشنے پراپنے فلم سے لکھا ہے: '' اس ماجزی مجی ہی مالت ہے۔

داۇر غزنوي "

مرزا مان مِاناں رحمة الله عليه كى لطافت طبع كے بہت سے فیقے "الراح نملات بيں درج كيے گئے ہيں۔ اكب اور كابت كے حلننے برصفرت كھتے ہيں:

اس ما جركوصرت مرراصاحب سي معفل حوال وا ذوات مين مناسبت بيعيد

حصرت مرزا صاحب كے عالات ميں بيم مندرج سے:

اس برصارت فركم الب برمعام اس ماج كوكهال نعيب بهد داوُد غزنري م الداب عليس كالبت خيال دكفته تقريح في بياش بيت وقت زور نورست بيكيال ليها يارو في كهانے وقت آواز كاله كاكوالين ناگوار مؤالتها -

کے ارواح ثلاثہ صدر کے ایفاً مدی سے ایفاً حاشیمہ ۲۵

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خطبة صدارت كل مغرني باكسان المحديث كالفرنس سركودها با درنتگان سب سے ٹرا فتنہ فرنگی ملّا فرنگی ُ لَمَا کی خطر ناک جال اسلامی معاشرے کی تشکیل كاننا ندُنبّوت كے نبین مانشكان ما فرق العادة نظام حفظ مدرث كے عوامل مدیث کے زندہ نسخ حابغ بن عبدالله ابواترب انصاري ابب عاشق حديث صحابي عمرين الخطاب

بوانی بس شعد نوا خطیب سخف انگریز کے خلاف تقربوں میں آگ رسانے
رہے ۔ آواز میں گھن گرج تھی ۔ سرا با بقین اورا ذعان بن کریا معین کے لوں
میں اُرجا نے سخفے ۔ تقریر مرتب اور مرثوط کرتے سخفے الفاظ کے جا ڈیرا صناط
برنتے سخفے اور ابنے ما فی العنبر کے اظہار کے لیے موزوں ترین الفاظ چنتے تھے ۔
تقریفنا نت اور سجید گی سے کرتے سخفے ۔ تقریب کے دوران سبنی ہزات کو دقار کے
منا فی سمجھتے سخفے ۔ جوا فی بیں جربا تبت علیت برغالب ہوتی بھی اسکین جوں جوں
منا فی سمجھتے سخفے ۔ جوا فی بیں جربا تبت علیت برغالب ہوتی بھی اسکین جوں جوں
مؤرک میں بھی بھی ملائی میں جربا تبت برغالب آئی گئی ہم بیاں اُسٹے آخری دورک ایک
تقریف بھی تعربیت مذبہ بیت برغالب آئی گئی ہم بیاں اُسٹے آخری دورک ایک
تقریف بھی تعربیت مذبہ بیت برغالب آئی گئی ہم بیاں اُسٹے اُ

# خطبهٔ صدارست گرمغربی پاکشان ابل مدین کانفرنس سرگونها منقده مها، ۱۹٬۱۵ مارچ ۱۹۶۸و

معرز مامزی امرکزی جمعیت البیرین مغربی باکتنان کی بریا بنجوی سالانه کا نفرنس به جو سرگردها بین منفذ مورسی سهداس سے میلے جارسالانه کا نفرنس مورکی بین ایکانفرنسول کی صدارت کے ذائفن جا حدت کے مفتدر حضات سرائحام دیتے رہے میری بھینہ خواش رہی ہے کہ سالانہ کا نفرنس کی صدارت جا عت کے مرکز میرہ افراد میں سے کوئی صاحب مرائیں ۔ اس طرز عمل کے مطابق اس دفعہ فیلس عاملہ نے یہ فیصل کیا کیوللانا عبدالعزیز جا

العصام ولدو شاري مس المد

## 494

مين برونبيركاجي بونوركي سے روات كى مائے كەصدارت كے ذالف سرانجام دي الكن ا منوں نے اپنی مصردِ نبتیوں کی نبایرِمعذرین کا اظہار کیا اورمحنس عاملہ کے ضید کے مطابق ہی عاج كوكا نفرنس كى صدارت كے تعبى والفن سرانجام دبینے براے . به عاجز ۱۹ وورسے عارضهٔ فلب میں متبلا ہے ۔ بے شارمصرونیتوں اور ذمّہ دار اور کی درمرسے مجھے الحراول کے مشرو كے خلاف اپنى طاقت سے بہت زبادہ كام كونا باتا ہے جس كى وج سے روز بروزميري تحت كمزور بهوري ب ميرانظام عصبى كسى دفت اننا بوجيد محسوس كراب كريب كامس بالكل عاجز بر جانا ہوں کیں نے سرحیر کونشش کی، منت ساحب کی کہ کا نونس کی صلارت سے مجھے معات ولا يا جائے كيكن ميري ايك رئىنى كئى يجبُورًا اس دل نا تواں نے جماعت كي فاداري کے بندھنوں کی نبایراس فدمت کو قبرل کرارا ہے دِل کوئیں اور مجھے دل محرِ دمت رکھتا ہے

کس قدر ذو ق گرفت رئ ہم ہے ہے۔ م کو

ا اُرْحِیْقیم کے تیزونندا لہ نے برصی برکے دوئوٹ کر فیٹے مکن روسوں با در وشکان کا ملاب اور فلوب کا اتفال نا قابلِ انفکاک ہونا ہے۔ گزشت جندماه مين مولانا الرائكلام آزاد اورمولانا حبين احدُ حبيي عظيم المرتب يتحضيتو لكانتقال مِنْتِ اسلامبہ کے لیے بہات بڑاصدمہ ہے مولانا ابوالعلام آزادہ اس بڑھ غیر میں علامہ جال الدَّبِ افغاني ليك ابك طرح نائب تخف مولاً احبِّين احدُمد في مُصربَ شيخ المندرطيَّة عليه كے ننا گرواور مانشین صادق مخفے۔ان حضرات كانظر بربینھا كەاسلام اورمنت اسلام به كا طا فتور حراف انگرزہے اس لیے اُنہوں سے اور اُن کے رفقانے اپنی ساری وہنیں اس امرکے لیے وقعت کردیں کہ انگریزکواس کمک سے نکال دیا جائے بہی وقت کاسے برا جاداوراسلام کی سب سے بری فدمت ہے ۔ اس نظریہ کے تحت اُنوں نے ہرائس بچھر کوراسنے سے ہانے کی کوشن کی جوانگر بزکے افتدار کے بلیے اس ملک میں

مدّ دمعاون ہوسکا تھا، ہواس ثبت کو تورنے کی کوشش کی جس کی بہتن سے انگریز کا تقرب ماصل مہرسکا تھا، ہواس ثبت کو تورنے کی کوشش کی جب کی بہتن سے انگریز کے ہُوئے عظیم ربان جما دمیں اُر آئے۔ انگریز دنیا کی ظیم تربان کے اُرفاء ما دری کے رفاء ما دری کے رفاء ما دریا کے طبح تربان کے اُرفاء ما دری ما دری کا فالک تھا دریہ بزرگ ادر اُن کے رُففاء ما دی طاقت کے لحاظ سے کر درا درا جا عی قرت کے لحاظ سے کر درا درا جا عی قرت کے لحاظ سے صفر منظم کان صفرات سے اپنی ساری ضوا دا وصلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے اپنی صفول کو اس طرح منظم کیا اور دریا دریا تواں حق م کے دبول کو گرایا کہ دہ قوم جو دُنیا میں سب سے زبادہ عیف اور نا تواں حق م کے دبول کو گرایا کہ دہ قوم جو دُنیا میں سب سے زبادہ عیف اور نا تواں حق م کے دبول کو گرایا کہ دہ قوم جو دُنیا میں سب سے جبلا ما نے اور اس کے بعد وہ اس کو مجبوئر کر دیا کہ دہ و ربا لبت یا خوکر اس مک سے جبلا ما نے اور اس کے بعد وہ دُنیا کی تعبی میں کر دہ جائے۔

ان بزرگوں کا وجودا گرج بؤرے برصغیرے لیے ایک بغمت عظی تھالیکن اس بیر کو نی اس بیر بیر نی نی اس کے دیا ہے کہ میر ہونئی نیا ان کا در جودا کی بستین بیا نیم سن بالنوں کے لیے اُن کا در جودا کی بستین بیا نیم سب ان بزرگوں کے سانح ارتحال میں بیا بیر اس کے میں اس کے ہم سب ان بزرگوں کے سانح ارتحال کو میں بیا ہوتی ہیں۔ ایسی ستیاں صدیوں بیر بی بی بی سے بیدا ہوتی ہیں :

عُمرُ إِ درکعبہ ورُبّ خانہ ہے نالد صیبات " ماز بزم عِنْق کیسِ دانا مے راز آبد بروں پر میں ا

ہم سب ان بزرگوں کے لیے دُما وِمغفرت کرنے ہیں اور بارگاہ رب لعزت معے انتجا کرنے ہیں کہ ان کو اپنے جوارِ رحمت میں حکہ دے۔ بدبزرگ اپنی اپنی زندگیاں اعلے مفاصد کی راہ میں خُر بان کرکے ہم سے ُرخصت ہو کراپنے رتب عزّوجل کے باس حا پہنچے

# 191

ہیں ہم بھی رخت سفر اِندھے ہُرے منظر ہیں کہ اللہ کا فاصد کب آ تا ہے: کمر اِندھے ہُوئے جلنے کو بال سب بار بیٹھے ہیں سبت آگے گئے باتی جو ہیں ستب رہیٹھے ہیں

حضرات ا بہاری کا نفرانسوں کے انتقاد کا مفصد کوئی سالانہ میلہ با کوئی رسی انتجاع منتقد کرنا نہیں اور نہ صرف چندموا عظر کا اُسنا ہے

مفصد

بلکماصل مقصد بہ ہے کہم اپنی جاعتی زندگی کا جائزہ لیس اور بہ دیکھیں کہ ہارا جاعتی قافلہ جن جن منازل سے گزرائی کا جائزہ لیس اور بہ دیکھیں کہ ہارا جاعتی قافلہ بن جن جن منازل سے گزرائند اسے کور شکلات سے دوجار ہونا اجر سال کے سفر میں کیا گئے کھو یا اور کما کئے بایا ؟ عرض بوری تفصیلات سے مطبع ہونا اور سالقہ بخرابے کی بنا پر آئندہ کے لیے واضح بروگرام مرتب کرنا ہے۔

دوستو استے ہیں۔ اُن میں جاعتی مسائل کے علادہ سیاسی، معانثی، اقتصادی اور تعلیم مائل ہاری مسائل ہاری مسائل ہے علادہ سیاسی، معانثی، اقتصادی اور تعلیم مائل ہیں، جنموں نے مک میں بیریا کر رکھی ہے۔ معانشے کی غوابی نے ہائی اور بے اطبیا نی بیدیا کر رکھی ہے۔ معانشے کی غوابی نے ہائی اور افعلاتی قدروں کو نباہ کر رکھا ہے ۔ غوض بے مداہم مسائل ملک وہمت کے سلمنے میں اور ہم حبب نک ابنی منتظر قر توں کو ایک مرز برجمے منبی کرتے اور اپنے قوائے عمل میں مرتب اور اور نظیم بیدیا منبی کرتے ہے کوئی واضع موقعت مستعین کرسکیں گے۔

تمام علما دکرام ، معززاراکین مرکزی جمعیّت اور مخترم نمائندگان سے انتہائی ولسوزی کے ساتھ میماؤٹ طے کررہا ہے جر کے ساتھ برعوض کریا جا ہتا ہوں کہ زمانہ مجلی کی سی تبزی کے ساتھ میافت طے کررہا ہے جر جاعت این کسنی اور کا ہلی کے طون اپنی گرون سے اتا رئیب پھینئے گی اور اپنے ذہن وہ کرکھی واضح اور منعیّن نفسہ ایعین کی طرف قدم زن کے خفنۃ گوشوں کو بدیار منبی کرے گی اور اس منبیں مہوکی ، زماندائس کواپنے ساتھ ملا نے کے لیے اپنی رفتار کوئیں روکے گا اور اس

196

انظار مین رسے گاکدوہ سنت ردجاعت انبارضت سفر باندھے نواسس کوانیا رفیق راہ نباکر جلیے۔

دوسترائیں کس طرح برحیقت آب کے داوں میں آنار دوں کرے دور سیدی كاددرنس اور دالغزادب كادورس بكم بكدب دورائب تحرك زندكى كاطالب سعاورس کے ساتھ بیا جاعیت کا دُورہے ۔ بیا قباعی کوشش' احتماعی عبدوجہ داورا خباعی عمل وکرالہ کامتفاضی ہے۔ یا در کھتر اجن لوگوں کا دامن اجاعی زندگی کی دولت سے محروم ہوگا، وہ اس دور کے تبزر وفاصلوں کے ساتھ مرکز نہیں جل سکیس گے اور اس کا نتیج اس کے سوا كوئى دور ابنيں ہوسكاكدو وزندگى كى آخرى رئن سے بھى آستہ آستہ محروم ہوجائیں گے۔ حب جاعتی روح سے جاعت کے افراد محروم ہوجا تنے ہیں، تدوہ انسانوں کی ایک بھیڑ سوتى ہے ملكم انسانوں كے فالى في حائج مونے ميں ان كا وجود وعدم مرام بروجا اے كوئى ان كى طرف نظر الله الرجى نبيس دىكى الدركي عرصه كے معدور و دوں سے بھى محر بوجاتے ہيں اورمورخ اکن کے لیصفحاتِ ماریخ میں ایک سطرکے برابر بھی مگردینے کونٹیار نہیں ہونا۔ مغرزحاضرين ائبيرآب سے اجازت جا شاہوں کہ اپنے ملک سے تعلّن کچھ واق كرول كرم آزاد بوجا لے كے بعد اسلام كے حفظ و نقاء كے ليے كم مجھ كريك بيل و تعلیات اسلام كوالحا دبندطبا لنع سے بچا نے کے ليے كس صفرتك كامياب ہوئے مہيں ؟ مجھے نهایت افوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکسان جس کی بنیادی اینٹ اسلام بردھی گئ عنی اس باکتان میں اسلام کے چیرے کوستے کرنے میں ملکد الحادوز ندقت کو اسلام کا نام دے كرىجىلانے میں فىن وفجورى وہ را میں جونقتىم ملک سے بہلے محدود تھیں ،اس كويجبلا نيعبن بم مذصرف به كدكتاب الله اورسننت رسول الله كوسي النبت طحال كربهود كلاح ونبذواكتاب الله وواء ظهورهم — كے مصراق ب گئے ہيں مبكه عام إخلاق وعادات ِ حَمَدْ انترم وحيا، عِفنت وعصمت اصدافت ودباين الدفياجراً

W. .

عرص نزافت، دنجابت کے تمام طورط لیقے حبور کرم جا نوروں کی سی زندگی مبر کرنے گئے ہیں اوراس راہ براس طرح کمٹرٹ دوٹر رہے ہیں کرسی ناصح کی آواز کسی منیہ کامنو واور کسی دردمندکی کیار سُننے کے لیے نیار نہیں ہیں۔

اس سلد میں آپ کے سامنے میں سب سے بڑا فیتنہ بیلے بیان کرنا جا ہنا ہوں۔ اُمید ہے

ست برافتنه فرنگی ملا

آب غورسے نیں گے اور اس تنبذ کے اندا وکے لیے مؤنز تدابر آب ابنے اس علیم لٹان اخماع میں سومیں گے -

دوستوا آج ہمارے مک میں ابیے مسلانوں کی کی نہیں اور کومت کی سربہتی
کی دج سے ابیے ملانوں کی کثرت روز بروز بڑھ دہی ہے جن کی ندبا نیں مذہب کے خلاف
ہے لگام ہیں بہوگ اسلام کے زیرسا بہروان نہیں بیڑھے ملکا نہوں نے غیراسلام احل ورستان قبین کے لیے بہرے اسلام کا مطالعہ کیا اور جو کھیے غیر ملکی لوئی جرسی اسلام کا مطالعہ کیا اور جو کھیے غیر ملکی لوئی جرسی اسلام کا مطالعہ کیا در حقیقت ہے
میں بڑھا ہے، اسے اب اسلام کے نام سے مجیلار ہے ہیں۔ بہنا قابل اکا رحقیقت ہے
کہ ان کے افکار کا منبع فرآن وسنت نہیں ملکہ ان کی ہزئیات کا سرحین میں متشرقین کی کتابیں ہیں

آب ما نتے ہیں کہ ج شخص اپنی پاک دامنی کھو بہتیا ہے وہ کوگوں کے طعن سے بجنے کے لیے دُدروں کو بھی اس گناہ ہیں ملوث دکھا کراپنے عیب کو ملکا کرنے کی کوشش کرلیے۔

میں صال پورب کے متنظر قبن کا ہے ۔ عیبائی اسپنے دین کی بے بھنا عتی سے اچنی طرح آگاہ
ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی کتا ہیں تورات وانجیل صرت موسی اور صرت عیلی علیما
السلام کے صدیوں بعیم سنت کی گئیں اوران میں بھی بار ہاتھ لیب اور تبدل ہُوا۔ اس کے سلخد
دہ بی جانتے ہیں کہ تام ادیان و مذاہب ہیں سے صرف اسلام ہی ایک ایبا مذہب ہے
حس کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ قرآن مجید آغاز نزول وی سے لے کرآج یہ تک اپنی اصافی کل

یں محفوظ ہے صبیح ا مادیث کے مجبوعے مؤطا امام مالک ، صبیح مجاری جیم مسلم اور وسری كنب صحاح محفوظ میں معتر نبین كرام كى مساعى جميله كى بدولت صعيف او موصوع أو ايات جانف جانف کرالگ کردی گئیں۔ رادیان مدیث کے حالات وکوالگ مرتب کرنے کے لیے اساء الرّعال كاعظيم الثان فن الجا وكما كما يجب نظير وُناكي ماريخ مين منبس مل سكتي اورجس كي بدوات کئی لاکھراویوں کے حالات اس تفصیل کے ساتھ درج ہیں ۔ ان کا نام، ولدبت، سكونت، ديانت، ذمني فالبرّبت، قرّت حافظ، تقوى وعام كرداراوركس سي عِم عاصل کمیا اورکس کس کورٹرها با \_\_\_\_اور مبصرت اس بلیے کہ بیہ وہ لوگ مہیں جوزی اکرم کے افرال وا فعال اور تعلقات زندگی کے بیان کرنے والے ہیں جن میں صحابۂ کرام البین ا ہے۔ بنتے مابعین اور بعد کے چیتی ہجری تک کے اشخاص واضل میں ۔ بورب کے سامراجیوں لئے ا بنے وُنیوی افتدار کوسامنے رکھتے ہوئے حب اپنی ندسی کتابوں کواسلام کی ندم پی کتابوں کے مقابلے میں دیجیا تو انہیں بڑی ابرسی ہوئی۔ بجائے اس سے کدوہ اسلام کی اس برتری ے مناثر ہوتے، اہنوں نے قرآن مجیدا در کُنب مدین کو حاسد اندنگا ہوں سے دیکھا اور محف مغف وحدسے اس کے دربے ہوگئے کہ قرآن مجدا دربیغ برفراصلی اللہ علب وتم کی ندگی ك يحل نقوش كس طرح مننزكي حائين لك اس حام عالم مير سعى تنگ نظر أيس اوراس طرح و فیوی سرکبندی کے ساتھ دبنی امور میں بھی علم برداری کا مقام انہیں حاصل ہو۔ وہ وَم جِ اربِح كے يُرانے كتب كفندروں سے تلاش كركے فركرتی ہے كہم سے نرع انانی کی مدفرن تاریخ کوزنده که است دانسوسس کدوه اس برفخرند کرسکی کرانسان کی نوی میان بین ایک اور صرف ایک اما می کتاب ایسی موجود سے جو تغیرات زماً مذسے اب تک محفرظ ہے ۔۔ بینیر فیزا کی زندگی کامتحل ریجارڈ ڈیرٹھ ہزارسال گزرجانے کے باوجود کا بن تکل میں موجود ہے ۔۔۔ علم ان علم انسانیت کی سب سے بڑی میراث ہے۔ پررپ کے مرعبان علم کوخونن ہونا جا ہے تھا کہ انسانیت کی اس سب سے طری میاث پررپ کے مرعبان علم کوخونن ہونا جا ہے تھا کہ انسانیت کی اس سب سے طری میاث

کوسُلانوں کی کوشننوںسے حباتِ ماوبدِجاصل ہوئی مگوافسوس ؛ صندا تعصب اوجِد سنے ان کی آنکھوں بربٹی باندھ دی اورغطست انسانی کے اس ہے بہا جوہرکے و کیھنےسے محرچھ ہوگئے۔

کین ان مغرب برست مُسالؤں کوکون سمجلئ جوفلا مار ذہنیت میں متبلاہ کوکر عزب نفت کے قبل کرنے سے انکار کر دہتے ہیں مخرب نفر و مجان میں کے قبل کرنے سے انکار کر دہتے ہیں ہونے موجب فور و مجان ماسلام کی رفعت اور عظمت کی دلیل ہے مبکہ فود انسان بنت کے لیے موجب فور مبایات ہے یہ مستشر قبین کی میزسے گرے مجھے محرک کھانے والے مُسلان! یک میت برب کے موز میں لکجر کے فقر سبنے ہوئے ہیں ۔ ننبلائے مغرب ہولئے کے بعد بہ بقیمت مسلمان مشرق بن سے محروم ہوہی گئے گرامل مغرب ہیں بھی اُنہیں کوئی مقام منہیں ملا یہ گھراور گھاٹ کے درمیان روایتی گئے کی طرح میٹر نگا دہے ہیں۔

ان مغرب پرست مُسلمانوں نے اپنے آقاؤں کو دیکھاکد انجیل ترحوں سے بڑھی مہاتی ہے، ابید ہے۔ یعنی ابنے آقاؤں کی نقالی میں فرازی

اس بیے که اصل انجیل (اور صل کیسٹ) نابید ہے۔ بیعبی ابیتی آفاول کی نقالی میں ڈائید کوانگریزی بااگردو سے تراجم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور برجم خود اس امرے ترجی ہیں کہ قرآن ہمی کا حق ا داہو گیا۔ اگر ترحوں کا سہالا اثنا کا میاب ہوتا تو بلادِ عرب کے تمام باشند سے ملماء وفعدلاء ہوتے کیونکہ وہ حربی زبان سے آشا ہی نہیں ملک عوبی ان کی مادری زبان ہے اور انگلشان، جربی ، فرانس اورام بکر کامر فروڈ اکٹر، فلسفی اور رائم ندان موناکیونکہ ان کے ہاں ان کی اوری زبانوں میں بیعلوم بڑھائے مبائے ہیں لیکن وافعاس کے ضلاف سیٹ نہ توہر عرب عالم قرآن وُسمنت ہے اور نیم انگر بزسا مکندان اور فلسفی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان وائی اور ٹن دو بالیل مُعراج بری ہیں۔ فن دائی کیلئے زبانی فی

منبادی شرطسے لین محف زبان دانی سے فن دانی نبیں ہوتی۔

عربي زبان ميں مهارت ماصل كيے بغربعض نادان قرآن مجيد كے اردو الحريزى زاج را المر کارم اسلامبکی مهارت کے مدعی میں اور برعم خود بر محب نیٹھے ہیں کہم نے حس طرے قرآن کو تھا ہے، دی میح ہے اسے ہاری اصطلاح میں صل مرتب کتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں ؟ بروہ لوگ ہیں جنیں انگریزی اقتلاکی خیابت سے کھیے عُد کے وراحی تخواہی مَّيسَرَّكُنُ ہیں۔ان کی نرسبت سے سرکارِمطا نیو کے ظل عاطفت میں ہوئی عنی اورغلامانہ وبنیت سے روان ہوئے۔ان کی نعلیم کامعیار اور حصول تعلیم کی غرص وغابت اس کے سوااور کیے نبیتی کروہ انگریزی کی اونجی ڈگر ہاں صاصل کرکے دمردارانہ غلامی کی جنگبیں (اسامیان) حاصل کرسکیں۔ان مے جاروں کوعلوم کتاب وسنت کی ہوا بھی نگی تھی لی بدلتے بُوسے عالات بیں حب کہ اجنبی آفاکا سابر سرے الحد گیا ہے اور فضا دُل بیں قرآن وُسنّت کی کُریج سُنائی دے رہی ہے توان کواسینے افتذار کے زوال کا مذابیہ ہے۔ بربيطانوي سامراج کے فکری النسل مُسلمان آزادی وغلامی، مشرقبیّت ومغربیّیت ُ ونبداری و لادىنى، عىبائىبت ادراسلام كى آخرى جنگ دارىسىمى -ان كى كىلى كوشنى يىمتى كىلىلى نامی ندمهب کی آواز باکل دبا دئی جائے اور قرآن وُسنت کاکوٹی تذکرہ حدود پاکشان میں باتی س رہے اوراس خدا وادملکت میں سکولرازم (لا دینیت) کے جنگرے مبند ہوں ہمگراس محافہ بْرْنكست كعاجائے كے مبد قباران فن نے لينے بينيزے بدل ديے - اپنے آپ كوكا فرنك كاعالم فإروب كراجيخات سي ابنے مروں بروننا دِفعیلت کو پیچ وینے کی کوشش نٹوع كردي اوربه نعولكا باكراسلام مين ملّاازم كي بليكوني حكر نبي واس كامعني كس في بيني لباكد بر محدد للا كوگالي دے رہنے میں یا بیاعلی رسوز بربرس رہے ہیں ملکد بہمحما گبا كركتے "و" ملاازم" ہی ہیں نیکن دراصل مراوگ دین ومذہب اوراس کے مسائل واصول اور ان کی یا بندی کے خلاف منافقانہ زبان استعال کررہے ہیں۔ بدندہب سے بزارہیں اور بزاری کا اظهار ملاکوگالی دے کرکرتے ہیں۔ یہ فریکی ملا دینی علوم سے ہے بہرہ ہیں اورایی

جہالت کو چیا نے کے لیے علماء پر برسنے ہیں باب ہوگ علماء کو ابنا سیاسی عربف ہمجتے ہیں اور اس کا ذہنی استعام مُلاکد گالی دے کر لینے ہیں جا ان کو با دہ گوٹی کی عادت ہے اورزبان قولم کی آوارگ کے لیے کوئی تفطر منہیں ملنا تو مُلاکو گالی سے ابنے نفس کے خبت کے لیے کیمن کا سامان متاکہ تے ہیں۔

علماء کی نرعم خود تذلیل و تحقیر کرے اور اپنے آپ کوعالم دین قرار دے کرمعلوم ہے، اُن کی کوئنشیں کیا ہیں ؟

اوراس کے بعد صحافہ کرار و ما معرد کوششیں یہ بہب کہ علوم دبنیہ کی جواساس ہیں بعنی قرآن کوئٹ اوراس کے بعد صحافہ کرام اورا مردین کی نشر بحاس ان کوا کہ ایک کرے اس طرح سافط کر دیا جائے کہ وہ مذرب حس کی حفاظت علماء کرام نے چردہ سورس سے اپنے خون پینے سے کی غورت وافلاس کی زندگی بسر کرے اساوہ خوراک ، معولی باس اور گھاس بھونس کی سے کی غورت وافلاس کی زندگی اندا کی کھیونٹوں کی دولت سے کمنہ موٹر کرقناعت کی زندگی اختیار کرکے میں اس مذہب کا جراغ اُن کی کھیونٹوں سے گل ہوجائے۔

" بريدون ليطفِرًا نُوراللهِ بافواهِهم واللهُ مُتَمَّ مُورهِ و لوكره السكا فرون "

اس بیے اُنوں نے اما دین کے خلاف کھی بغاوت اختیار کہ اور کی اسلم
اما دین بنبوی کومن گورت اور طومار کہ کومئر و کر دیا اور اس کے ساتھ ہی محتین کوام
اور ائمہ دین کے خلاف طون فان بے تیزی بر با کر دیا اور صبیا کہ بہلے کہ کہ کہا بُول ایپ اور ائمہ دین کے خلاف طون فان بے تیزی بر با کر دیا اور صبیا کہ بہلے کہ کہ کہا بُول ایپ استان معزب کی تقلید میں جواع اصالت مستنہ فیبن نے احادیث برکیے وہی اعتراض ان معزب برستوں نے کسی قدر عبارت آرائی کے ساتھ سین کر کے مسابوں کو مہانا منزوع کر دیا ۔ مجھے اس میں فراشک ورک نبین کر یہ بورپ کے عبیا بیوں اور مستنز قین کے فقت کا لمسل میں اور میر کھلے بیورٹ میان فن میں جواسلام کا لبادہ بین کردی کام کرد ہے ہیں فی قائد کا لمسل میں اور میر کھلے ہوئے منافق میں جواسلام کا لبادہ بین کردی کام کرد ہے ہیں

جوبررب کے علیائی مشنری کسی وقت انگریز کے ظلّی عاطفت میں کیا کرتے تھے۔

اسلامی معائنرے کی تشکیل

ظرز عمل سے جیّب وریٹ پر دلائل نہیں بیش کرنا جا ہتا، اس کے سلیے کسی ادر صحبت کی صورت ہیں آب کے لائی معاشرے کی تشکیل منازے کی میں موض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ للای معاشرے کی تمیل مدیث رسول صلی الدّعلیہ و تم کے بغیرنا ممکن ہے ۔ موف اسدہ حن محدّ پہ معاشرے کی کمیل مدیث رسول صلی الدّعلیہ و تم کے بغیرنا ممکن ہے ۔ موف اسدہ حن محدّ پہ معاشرہ و قرن اول میں ایک محد اللہ کی معاشرہ و قرن اول میں ایک محد الله کی معاشرہ و قرن اول میں ایک محد الله کی معاشرہ و قرن اول میں ایک محد الله کا ذریعہ بناتھا اگر اس کی تفکیل کے عناصر معلوم کرنا جا میں تو وہ یہ تین چیز بر ہی نظر انقلاب کا ذریعہ بناتھا اگر اس کی تفکیل کے عناصر معلوم کرنا جا میں تو وہ یہ تین چیز بر ہی نظر آئیں گی :

ا بی ن :

ا - قرآن مجید

ا - قرآن مجید

ا - آب کے ارشادات دلفائح اور تعلیم و کمقین

ا - آب کے ارشادات دلفائح اور تعلیم و کمقین

ا - رسول الدُّصلی الدُعلیہ دستم کی ذات گرائی اور آب کی زندگی کاعلی نمونہ با سوُہ صنہ اگر آب بنظر فائر مطالعہ فر فائیں گے تر آب کوصاف نظر آئے گا، بعبنت نبوی کے مفاصد و تنایج کے ظور میں اور و برید اُمّت کی تعمیر و شکیل میں ان ببنول عناصر کا قبل ہے اور حقیقت بھی بھی ہے کہ ان نینول چیزوں کے بغیر ایک بھی معاشرہ اور ایک لیسی زندگی جب ایسی عقائد احمال ، اخلاق ، و بربات و کیفیات ، ذوت و شوق ، اثیار و حن سِلوک ، مؤاسات ، خوت و شوق ، اثیار و حن سِلوک ، مؤاسات ، خوا و نشری اور اس کے ساتھ خوف و خشیت اللی ، توب و آنا بت الی اللّه ، و کا و تقریم کے نہدونا عدت ، شوق آخ و میں نہیں کئی ۔ میری بات بادر کھی ۔ زندگی زندگی سے مل کمتی سے دبنی حزبات و کیفیات نظر آتی صحائہ کرام ' اور اُن کے آباع کی نمائیوں میں جو میسی گرے دبنی حزبات و کیفیات نظر آتی صحائہ کرام ' اور اُن کے آباع کی نمائیوں میں جو میسی گرے دبنی حزبات و کیفیات نظر آتی

بین وه تنها تلادت کتاب کا نتیج منبین ملکداس عبوب ترین برنز ترین اور کا مل ترین زندگی کاهبی از بست جوشب وروزاُن کے سامنے رستی منی -ان مجانس اور صحبتوں کاهبی فیض ہے اوران ارشا دات ولفائح کا بھی جس سے وہ آپ کی حیات طبیّہ بیں برائر سفیفن ہونے تھے ۔

ادران ارشا دات ولفائح کا بھی جس سے وہ آپ کی حیات طبیّہ بیں برائر سفیفن ہونے تھے ۔

ان سب کے مجروعے سے وہ نیا اسلامی معاشرہ قائم ہوا جبے عبدرسالت اور عبد صحائم کراگا ان سب کے مجروعے سے وہ نیا اسلام کا وہ کہا جا تا ہے ۔اس ماحول میں اسلام کا وہ مزاج فاص وجود میں آیا جس میں صرف فواعد وضوالط کی قانونی بابندی ندمتی ، ملکہ ان بر عمل کو رہے کے گئے گات و ترفیبات اوراسو ہ نبوئ کی صبحے کیفیات اور عمل صالح کی رُوح میں موجود دعنی ۔

عمل کرنے کے گئے گات و ترفیبات اوراسو ہ نبوئ کی صبحے کیفیات اور عمل صالح کی رُوح سامی موجود دعنی ۔

غرص رسول کروسی الله علیہ وی کی جات طیتہ، ارشادات ونصائح کا مجوعہ جمہ صدیت و سندن کے نام سے بہارت میں، دین کے لیے وہ فضا اور احول مہم کو اس میں دین کا پدو اسر سندو بارا ور مہرا ہے۔ بہودی، عیبائی اور الشبا کے دُوسے ندا ہوں میں دین کا پدو اسر سندو بارا ور مہرا ہے۔ بہودی، عیبائی اور الشبا کے دُوسے ندا ہوں سے بہرودی ندا گر کے میح اور متند حالات اور اُن کے کلام کا کوئی ایمان آفریں مجروعی خط طریق میں اور ما فی فضا اور ذہنی ماحل میسر میں ہوں کے پیرودینی نشووار تعا، حاصل کرنے اور مادیت کے میرودینی نشووار تعا، حاصل کرنے اور مادیت کے میرودینی نشووار تعا، حاصل کرنے اور مادیت کے میرودینی نشووار تعا، حاصل کرنے کے دورائی خط اس سے محفوظ رہتے ہوں کا نتیجہ بر موالی نیوب سے اس کمی کو بورائی مذاب ہو اورائی نیا میں اور قب کے بیرودینی نشوطات کا مہا اوالیا، کرائی تعارف کی میں کردیا ہو کرد

اسلام حب کواللہ تعالی نے دُنیا کا آخری مذہب قرار دبا، مجاللہ اس حادثہ سے مفظ رابعنی جس رُومانی اور ذہنی ماحول میں اور جن قلبی کیفیات کے ساتھ صحائب کرام نے زندگی گزاری ، حدیث کے ذریعے اس پُرُرے ماحول کو تبارت کک کے لیے محفوظ کر دبا۔ بعد کوآنے والی نسلوں اور صدیوں بعد کے آنے والے انسان کے بید بالکل ممن ہے کہ کشت مدین کے فرائے میں باہوں میں بہتے جائے کشت مدین کے فرائی دم اس ماحل میں بہتے جائے جمال درول اکرم صلی اللہ علیہ وہم بنطر نفیس موج واور ارشا وات و اضاع سے صحابہ کوام منظیمات کو مشتیف فراد ہے ہیں اور صحابۂ کوام خمیمہ تن گوش بنے مجوئے ارشا وات گرام من کے مذیبہ اطاعت والقیا و کے ایمان افروز نظار سے بھی و دیجنے میں آتے ہیں۔

دوستو! مدبب ایک ایسی دُور پین ہے جس سے دسول اکرم صلی الله علیہ دسم کی مانٹی زندگی' آئی سے دار کے مانٹ کے معمولات، دن کی معروفیتیں اپنی آنکھوں سے دیجی مانٹی میں ۔۔۔۔ بال بال آب کے قیام وسجو دکی کینیب اِن آنکھوں سے اور آپ کی دُعا و مناجات کا زمزو کا ذر سے در آپ کی دُعا و مناجات کا زمزو کا ذر سے کناجا کہ کہے۔

محیے تبلادُ اِ جَ تعین امن کودهاؤل بن گوگرُ اتے ہوئے انگ بارا نیحوں سے
دیکیس اور قدم مُبارک متورَّم دیکھیں اور جوکان اپنے سوال سے جاب ہیں یہ آوازُ نیں کہ
"افلا اکو ن عسبداً شکو راً" رکیا ہیں فلکانٹوگرار بندہ مذہوں ) دہ ففلت کا
شکار ہوسکتی ہیں ۔۔ ؟ اور جن لوگوں نے کا ننا نہ بوت ہیں دو دو دیسے جو اماگرم ہمنے
ننگار کو بکتی ہیں جا جو رہی کو بیٹے بہتھ را بندھے ہوئے دیکھا، جنوں نے آپ کا ثبت
منارک برخالی جائی بر لیٹے رہنے سے جبائی کے نشا کا ن بڑے دیکھے جنوں نے سولے
منارک برخالی جائی بر لیٹے رہنے سے جبائی کے نشا کا ن بڑے دیکھے جنوں نے سولے
سے بہٹے آپ کو بیٹے اربی کے ساخد میں کا گاری ہوئی کا حذب کیسے ان کے ان سے
مناز کی کی حقیقت کیسے جب بہتری سے اور زُ ہر دافقہ کی کا حذب کیسے ان کے ان سے
دیا ڈنی کی حقیقت کیسے جب بہتری سے اور زُ ہر دافقہ کی کا حذب کیسے ان کے انداز کی خدمت
دیا ڈنی کی حقیقت کیسے جب بہتری دیول اکرم عملی الله علیہ دیا کم کو اپنے کھروالوں کی خدمت
دیا ڈنی کی حقیقت کی اسٹے خادموں کے ساخد رحمد لی ا اپنے درفقا دکے ساخد

#### W. A

ہمدیردی استے ہمسا کیوں کے ساتھ حمن سکوک اسپنے مہمانوں کے ساتھ فیاضا نہ میز اِٹی اور اپنے کوشمنوں تھے ساتھ صبر دِحمّل اورفقوحات کے بعدہ عفرودرگزرفواتے دیکھا ہو 'اُن کے اندر محارم اخلاق اورانسانیٹ کا ملہ کا طور کبول کرنے ہو ؟

برجآب سے کدرہا ہوں کددنی ماحل، کا نشانہ نبوت کے فیض یا فتگان روحانی فضا اورایانی کیفیت کی بتی جس

میں صحابہ کوار شنے پرورس بائی ۔ اس بنی کے حالات حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوسکتے ہیں -اس بنی میں صرف کا ننا نه نبوت کا ہی وروازہ نبیں کھلاہوا ہے جے دیکھنے والوں ہیں -اس بنی میں صرف کا ننا نه نبوت کا ہی وروازہ نبیں کھلاہوا ہے جے دیکھنے والوں کو برسب نظراً باہے ملکھ حالۂ کام کے گھروں کے دروازے بھی کھکے ہُوئے ہیں۔ان کے گھوں کی زندگی طرزمِ مانٹرت ان کی راتوں کا سوزوگلاز ،ان کے دنوں کی گرمی جاد، ان کی بازارون میں مصروفتیت مسحدول میں ان کی سحدہ ریزیاں ، ان کی بیفنی ولٹییت ، ان کا کال اُنقباد وا ملاعت ،ان کی بشری لغزشی*ں اور توب* و انابت الی اللہ کے مناظر تنظیم کے نہیں۔ غزوہ تبوک سے بچٹر مانے والے كعرف بن مالك كى گرىيدوزارى اگرنظرا تى كے او حمير كايدة ل مين أني دتباب كرهبرلى كلمجوري كها ماطوبل زندگي ب كون اس كا انتظار كري؟ وه الذولغم ميں بليكو مصعب بعر عمير كى درونتيا مذرندگى اورغزوهُ اُحد ميں برجم اسلام كى حفاظت ميں كيے بعد ديگيرے دونوں اعفوں كا كلتا فا اور بالآخر شيد سوحا أنحى نظراً ہے۔ دوایک باؤں سے معدور دیکھیے عرفی جموع کا بیسے الحاح سے صفور سے جها دمیں شرکت کی احازت مانگذا اورا جازت مِل جا نے پرمیلان میں اکرنے مُوسے جاتے ب بعي دكما في في إبينوه ويا بانك رباسيد: "اللَّه حركا توجدني إلى اهلى " ديا الله مجے اپنے گووالوں کی طرف نہ والبو) بالآخراس نگڑی الگ سے جا د کرتے کرتے اس کا مشید سوجا ما بھی نظر آیا ہے۔ و چنظار شجس کی شاوی ابھی ابھی ہوئی ہے ہمبتری سے فارغ ہونے کے معدا بھی تنہ کی اور عزوہ اُصریب مُسلمانوں کی تنکست کی خرسُ

کرا**س کا بے** نابانہ میدان حبا **دکی طرف جلے ج**انا اور شید ہوجا ناجی نظرار کا ہے۔ وہ بئرمو<del>ن</del> کے فیصد میں عامر بن طفیل (رئیس بن عامر) کے باس حضور کا والانا مرمین کرنے والے است رسول حضرت حام فك حب عامرين طفيل ني نيزه مارا اوروه بإر موكبا انوأن كايركهنا: " كُنْ ثُ مِوبٌ اللَّعبة " (ربِّ كعبك قيم من توكامياب موكبابون) مجى مُنا في دنيا أبِّ یماں سنڈبن ابی و قاص کے وہ الفاظ جرجنگ ِ قاد سیدمیں ُرسم د سیب الارایرانی افراجی ِ سي كي مُنت مباتت بيس : فانّ معى قومًا يعبُّون الموت كما يحبّ الاعاجمُ المخررُّ (میرے ماتھ ایک ایسی جاعت سے جرموت کوالیاسی مجوب رکھتی ہے جبياكه نم شراب بيبني كومحبوب ركفت سو) کامل اطاعت اور بے مثال انتظال حکم کے کہیے کیسے مناظر دیکھیے میں آتے ہیں۔ وہ انصاری جس نے گذید دار کھان بنایا اورآپ نے اس براہنی خاموین نارضا مندی کا افہار فرایا کس طرح بے نابانہ جاتا ہے اور جا کرمکان ممارکر کے زمین کے اس طرح را مرکوتیا ہے کہ نام دنشان بھی بانی منیں رہتا۔ ابربردہ کے والد کا یہ نصر بھی سامنے احقابات کریم محبس میں بیٹھے نزاب ہی *دستے تھے ، کبی اٹھا ٹاکہ دسو*ل اللّٰمصلی اللّٰہ علیہ دسمّ کی خدمت میں حاصر برکرسلام عرص کروں ، ا دمورشاب کی حُرمت نازل بوکی تھی۔ بیں اینے ساتھیوں کے باس والیں آیا ورمیں نے آیکرمیہ فھل انتم منتقون بیک پڑھکرسادی اس

بننج گئی عنی وہ فراً نخوک وی گئی ۔" اللّٰہ اللّٰہ! الله ! الما عت کی کسی جرت انگے نقو بر نظراً تی ہے حب عبُراللّٰہ بن ابی دئیل فقین ، کا بٹیا عبراللّٰه اُرسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وقع سے عرض کریا ہے کہ اہلِ بنٹرب کوعلم ہے کہ مُحجُہ سے بڑھ کرا ہینے با ہے کا کوئی فرا نبروار نہیں ، لیکن اگر صنورٌ ارشا وفرائیں ، ترمیں اس کا سکا ملے کے اوّل چھنورؓ رنے فرا بائٹیں ۔ لیکن اس نے عہد کردیا کہ ممیرے با ہے نے ج

بهركها بفاجن كرسا عزبين تحيه نزاب با في منى، وه فرا كُلُّه دى ممى اور جونشاب بوطول ميس

برکهاہے کہ اگر مدینہ والبی کہوئی تہ جرمع ترز ہوگا وہ ذلیل کونکال دے گا"۔۔۔۔اس کا انتقام صرور لول گا معیب لوگ مدینہ والبس کینچے نزعبدُ اللہ بن اتی کا بیٹیا عبُراللہ مدینہ کے دروازے پر نکوار لیے اہنے باب کے انتظار میں کھڑا نظرا آتا ہے اور حب باب آنائے توکتے ہیں :

" فداکی نیم! تم مدینہ میں دسول اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔" لوگ برخ پر بحجا نے ہیں ، لیکن ماں باپ، خاندان ، عزیز وا قارب سب پردسول اللہ ' کی مخبت اورا طاعت کوتر جمع وسینے والاح پُراللہ کشاہیے :

" خلای فنم ا برالله اوراس کے رسول کی اجازت کے بغیر مربندیں فدم منبس رکھ سکا" اطاعت اور فرانبرواری کا کہیا عجب بسنظر و بکیفنے میں آ تا ہے حب کرسٹنڈ بن معافد انصاری عزدہ مررسے بہلے اپنی اور اپنی قرم کی وفا واری اور اطاعت شعاری کا لین وہ کہ کہ سے عض کروہے ہیں :

" بارسُول الله : ہمارے مال و دولت میں سے ج جا ہیں سے اس اور ج جا ہیں اور ج جا ہیں دے ہے۔ چر کجھ آپ ہم سے لے ایس گے ، وہ اس سے زیادہ محبوب ہوگا جرآب جبوڑ دیں گے اور ش بارے میں جربُکم فرائیں سے ہم اس کے نابع ہوں گے۔ خداکی فنم ! اگرآپ سمندر ہیں گھڑا لجال دیں گے توسم بھی اس میں گرویڑیں گے۔" لجال دیں گے توسم بھی اس میں گرویڑیں گے۔"

اورز خبول کے اندر دیکھ ماتے ہیں، تو حضور کا سلام بنجاتے ہیں سعد بن دیے کتے ہیں كدرسول النهصلى الله علبه وتلم كومبراسلام عرض كروا ورمبرأ حال تبا ووكه كميس اس وفت حبّت كى نى شوبارا ، ب اورميرى قوم انصارت كه دو:

و الله الله صلى الله عليه ولم كوكميه موكميا اس مال مين كرتم ميس سع أبك المنكم معى وكن كرستى مو توالله ك إلى تها الكوني فذرنه موكا -"

اسی *ٔ حدیے فصّہ بیب انس بن نضر نظراً تے ہیں مُی*لافوں کومغوم و کمیرکراور برکتے سُ كركه صنورٌ كانتفال بوگيا ہے فيردے جوش سے كه درہے ہيں:

٨ مُوتَواعلى ما مات عليه رسول الله "

رجس دین برآب سے جان دی ہم بھی اسی برابنی زندگی نجھا ورکر دیں ) اس لغرۂ فدائبت وجان شاری کے لعد فٹنوں پرحلہ اور ہوننے ہیں اوراسّی رخم

جم رکھانے کے بعد مام شادت نوٹن کرتے ہیں۔

وہ دیکھنے عارات بن زیاد اس غروہ اُحدیں شہرسیدرسے ہیں سکیاں سے رہے بين اوراس عالمت مين تحصيفة ابنا مرزئ اكرم صلى الله عليه وستم مح مُبارك فدمون مي رکھ رہے ہیں اورا بینے رضا رہے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکو ل سے مکا رہے ہیں۔ اورالد دعائة كود بيج كماس سے اپنى بېج كورسول الله صلى الله عليد و تم كے ليے و حال بنار کھا ہے۔ تیر یہ نیرلگ رہے ہیں اور وہ حرکت تک منبی کررہے۔ امنی کے ساتھ حضرت طلحة كود مكيم كماسين الكب المتف كوصنور كيسب وهال نباركما سي اورآب كي طرف آنے والے تیروں کو ہاتھ پرروک رہے ہیں۔ برہاتھ بہشر کے لیے شل ہوگیا۔ اوراس انصاری عورت کو دکیھئے کہ اس می باب، مجانی اور منوم را مدیکے ون سب شہد ہوگئے ہیں ۔ وہ اپنے گھرسے تکلی ہے اور عزوہ سے والبیں آنے والال سے بُر جینی ہے کہ رسول لڈمل الڈ ملی اللہ عالیہ عال ہے؟ لوگ کتے ہیں کہ مجد اللہ عا فیدسے

### ۲۱۲

بيں يكن وه كهنى ہے۔ مُخِيُّه وكاؤئين آبُ كودىكمينا جاستى موں حب آئِ كودىكيد بات سے الوكسى ہے: "ڪل مصيبة بعدك جَلَلْ"

(آب سلامت ہیں توسب مصیبت سیج ہے )

دوستوا به جرمین ترسے کتا ہُوں کہ زندگی سے ملتی سے اور دیئے سے ویا
حبت اور آب کو میں ترسے کتا ہُوں کہ زندگی نے ملتی سے اور دیئے سے دیا
حبت اور آب کو خانہ کھیے کا طواف کرتے دیکھیا جب قرب بہنجا، تو آب نے والیا: ''کون؟'
اس ''کون' کے نفظ میں کنی مغناطیبی طافتیں تغیب کہ دہ فضالہ جرآب کی جان مُرارک
اس 'کون' کے نفظ میں کنی مغناطیبی طافتیں تغیب کہ دہ فضالہ جرآب کی جان مُرارک
حب کی بیاب کے ایسے کہا ہے کہ بیا اور فواتے میں فضالہ اللہ کے آگے تو برک جرا نیا
دست مُراک اُس کے بینے پر رکھ دستے میں - فضالہ کا قلب بُرکون ہو جا آب اور فرانے میں - فضالہ کا قلب بُرکون ہو جا آب اور محبوب دست مُراک اُس کے بینے پر رکھ دستے میں - فضالہ کا قلب بُرکون ہو جا آب اور محبوب دینے کی معنی سے ۔ وہ عورت جواس سے دل گی کی با تیں کیا کرتی گئی مائی کوئی جیز میرے ۔ آؤ دوست کچھ با تیں کریں - دہی فضالہ کتا ہے درسول اللہ علیہ وسلم کی محبوب کے معداب اس فیم کی باقوں کی کوئی گئی اُسٹن نہیں سے میں سالم ملی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اس فیم کی باقوں کی کوئی گئی اُسٹن نہیں سے میں سالم مول کرنے ہوں جائے جیل حال میں مواقع ہیں جائے۔

وه کیسا اخلاتی مدرسه اور رُدهانی ترسب گاه بی جوابینے طالب علم کے اندر محاسبهٔ
انفس کا حذر سید اکر تی ہے بھیک اس دفت حب کوئی آئی مدد میکھنے والی ہنیں ہوتی اور
بنزی سردری کی دجہ سے نفس ا مّاره کسی گناه برآ ماده کر دبنیا ہے نواس کا نفس امّاره
کس طرح نفس و آمد بن جاتا ہے۔ دل کی بیمانس جین منیں لینے دبنی ۔ صنی کلامت کرتا ہ کناه کا خیال کرکے لیے جین ہوجا تا ہے اور قالوں کے سامنے افزار ۔ جرم کرکے سمنت سے سمنت سزاکو برضا ورغیت فیول کرتا ہے۔ وہ ما عزبن مالک اسلی جوزنا کے جُم م کا اربیا ۔ كرتا سيريكس طرح باربار د جارد دفعه بارگا و نبوّت مين حا صربوتا سيدا ورومن كرياسيد: بارسُول الله المحيُّم باك بيجيج ادر خوشی خوشی سنگساری کی سزا بردا شنت كرما سيد آپ اس كى حالت كود مكيد كرفرها ننے مېن :

" لقد کاب توبة اوقسمت بین امنه نوسعتهم " دهیچمسلم " داس نے ایسی توب کی ہے کراگرا کی پؤری اُمنت پرتیش کردی مائے ؛ نو سب کو کانی مہد )

اس کے بعد فامر ہے آئی ہے اور وہ جی افزار کُرم کرتی ہے اور کہتی ہے:

" بارسول اللہ الحکی سے زما کی فلطی سرز دہوگئی ہے، مجھے پاک کیجئے وہ حاملہ ہے۔
اسے صفور والیس کر دیتے ہیں۔ وضع حمل کے بعد بھیراتی ہے۔ پھر والیس کر دیتے ہیں جب
بچے کا دو دو دھیرایا، بھر والیس آئی ہے اور عرض کرتی ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجھے۔ اسے
سنگ ادی کا حکم دیا جا آب ہے نے دنما زِ جازہ پڑھانے ہیں۔ صفرت عرض عض کرنے ہیں کہ
اس زانیہ یراک جازہ پڑھے ہیں ؟ " آئ وزلتے ہیں:

"لقد تا بت نوبة وقسمت بين سبعين من اهل المدينة وسعتهم، هل وحدت نوبة افضل من ان جادت بنغسها لله بغالئ وميح مسلم)

(اس نے ابی مفسان نوب کی که اگر مدینہ کے ستر لوگوں میں نفتیم کی مبائے تو انہیں کفایت کر جائے اور اس سے افضل توب کیا ہوسکتی ہے کہ اسس نے اللہ کے کم کے آگے خود ابنے آب کوپیش کرویا۔)

اللہ اللہ اللہ اللہ ویانت وامانت اور افلاص کے کیسے کیسے ناورہ وزگار وافعات بی کہ انسانی تاریخ میں ان کی مثال منیں مل سکتی - مدائن فتح ہوج آب ہے تا مبادان آل ساسان کے بیش بها خرائے صحائب کے ماخو استان بیر کنا تا ہو بیات نفس اورخ استان بر کینا تا ہو بیا در افلاکے ماضو فیا ظربو سے برکتنا ایان ہے۔ قبید عبر فلسکا کہ کوپا کہ اسکا کہ اس کے ماضو فیا کوپ کینا ایان ہے۔ قبید عبر فلسکا کہ کوپا کی ماضو فیا ظربو سے برکتنا ایان ہے۔ قبید عبر فلسکا ایک کوپا کہ کا کہ انہ کوپا کے ماضو فیا ظربو سے برکتنا ایان ہے۔ قبید عبر فلسکا ایک کوپا کی کا کوپ

گمنام شخص ال غنیمت سے کرآ نا سبے اورخان کے نبپردکرد تباہیے یسب ہوگ اسس مال فنیمت کود کیھ کر حیران ہونے میں اور کہتے ہیں البیا فیتی سامان ہارے دیکھنے ہیں ہنیں آیا۔ ہوگ پُوچھتے میں کرنم نے اس مال میں سے کچھ لباسیے ؟ وہ گمنام شخص کرتا ہے: خوک کی فتم! اگرالڈیکا معاملہ نہ ہوتا تو تمہیں اس کی خرجھی نہ ہوتی۔ ہوگ پُوچھتے ہیں، آب کا نام کہا ہے ؟ اللہ رسے اخلاص ، مرزما یا اخلاص کا مجتمد ، کہتا ہیں :

" بین نام منیں تباؤی گا اس بیے کہ میری تعرب کو گے ۔ نولیت مرف الله کے بیہ ہے ۔ اسی تو اب پر میں راضی ہوں یہ حب وہ واپس جاتا ہے ، نوا یہ نوا ی

توت ِ ما فظه ال كاب مثل عزم د مقوم ت مجراساء الرّعال اور فن حديث كم مجتدين كا بداسونا عيران كاكمال انهاك وخود فراموتى عيرامت كامتون حديث اورعالم اسلام سياس كى متبولىب اوراث عن برسب وافعات اس بات كانبوت بې كىجىع قران كى طرح اللَّه لَعَالَى كونبي اكرم صلى الله عليه ولِمّ كصحيفة زندگى كومعي محفوظ كزيام تعضرونها اس كى برکت سے حابت ِ لمیبرکا امترا داد تسلسل باتی را بیبنی اُمّست کوم وَور میں دُوحا نی علمی اور ابا نی می*اش متنی دبی جوصحا به کوارا و داست ماصل بُو*ئی بخی-اس طرح صرف تعامُد فیم<sup>ا</sup> شرائع به بين توارث كاسسله ماري نبين ر با بكه تزكيه نغس ا ذوق إيا في اورمزاج نبوي میں بھی آدارے کاسلد مباری رہا ۔ اُمّت کی تاریخ میں کوئی منظر سے منظر زماند البیانین آبا حب وه عدص الله كا فدن اورمزاج مغقود ادر كميزا بيد بوكيا مو مرؤور مي البير افراد رب بوصحاء کرام کی اس رُدمانی اورایا نی مراث کے وارث سے بینی وہی میاوت کا سُرق، وہی زېروتتوی ، دې خنبې نابت الى الله وېي انتقامت دع بېټ ، وېې دُنباسے بيفتى اوراً خرت کانٹون ا دہی خدمہ اسرا کمعروف اور نہی عن المنکر ا دہی بدعات سے نغرت اور م*ذی*ٔ انباع سنت ۔

اُمنت محدیکا بد فودق، گود مانی اور علی قرارت قرن اقل سے جود مویں صدی کے عد اِنحطاط کے براز کائم ہے اوراد بس قرنی ، سعید بن المبنی ، اُومغیان توری ، عبداللّٰہ بن ممبارک اور امام احد بن مغبل سے بے کر حضرت سیام مدشیڈ اور صفرت عبداللّٰہ خونوں کی مرز گی میں ان کا بر نوصاف نظر آتا ہے اور حب کک صدیت کا بد فرخرہ با قی اور اس کے ذریع عمد صحابی کا اسلامی معاشرہ محفوظ ہے ، وین کا برصاف میں مورد ای بردو مانیت کا اثر سے مدارج جس میں آخرت کا اثر سے دوارج بردو مانیت کا اثر سے بینا مورد نے دیے گا ، مجل اس کے انرسے بیننہ برمات و تحریف کا براس کے انرسے بیننہ برمات و تحریف کا کوری کے انرسے بیننہ برمات و تحریف سے کا کوری کے انرسے بیننہ برمات و تحریف سے کا کوری کے انرسے بیننہ برمات و تحریف سے کا کوری کے انرسے بیننہ برمات و تحریف سے کا کوری کے انرسے بیننہ برمات و تحریف سے کا کوری کے انرسے بیننہ برمات و تحریف سے کا کوری کے انرسے بیننہ برمات و تحریف کوری کے انرسے بیننہ برمات و تحریف کے انرسے بیننہ برمات و تحریف کے انداز کے انداز کے کوری کے انداز کے کہ کہ اس کے انرسے بیننہ برمات و تحریف کوری کے کا محدیث کے انرسے بیننہ کے کہ کوری کے کہ کوری کی کوری کوری کوری کوری کے کہ کوری کی کی کی کوری کوری کوری کی کوری کی کوری کے کا کوری کے کا کوری کی کوری کوری کے کوری کی کوری کوری کے کوری کے کوری کے کوری کوری کے کوری کوری کے کوری کے کوری کے کا کوری کوری کے کا کوری کے کا کوری کوری کے کوری کے کوری کے کوری کے کوری کے کوری کی کوری کے کوری کے کوری کے کوری کے کوری کے کا کوری کے کوری کے کی کوری کے کوری کے کوری کے کوری کے کی کوری کے کوری ک

اس اُمّت میں اصلاحی اورنجد بدی نخر کیس اُٹھتی رمبر گی اور کوئی رہ کوئی حجا عنت حق کی علم دارا ورسننت کے فروغ کے لیے کفن بر دوئن رہے گی اور ہی معنی ہے اس مدیث بنوی کا، "كايزالُ طائفة"من أمّتِي ظاهرين على الحق لا بيفرهم من خالعهم حتى بُاتِي امرالله ٣

د بعنی میری اُمّت میں سے ایک گروہ مینیدی پر قائم رہے گا، ا قیام قیا كسى نمالعت كى نمالعنت إس گروه كوما دره تى سے مخوف منیں كرسے گی -) به گرده دی بوسکتاہے ، بوآب کی نشر بحاتِ فرآنی ، جرآب کے سحیف زندگی اور بو آب کے اسوہ صندا وروار ان مارم نبوی محافیکراٹھ کے مالات و کبنیات ابانی اور سمع وطاعت کے ابان افروز تذکر دل کے جمع و حفظ کرنے والے تفی بنی مختبی کام۔ من سُجان وتعالی نے قرآن کریم میں دو وعدے کیے اس میں۔ ایک وعدہ قرآن کریم کے لیے اور دُوسراوعدہ

وا ن كريم كى نشرى وبيان كے سيے اوران وعدوں كى تميل كے سيے حرت انجزادر ما فرق العادة نظام أس شے قائم كيا ربر نظام اسينے قيام واقعا كے بليے نہ ملوك وسلالمين كا

مخاج ہے اور ندام ار دولت اور اعیان سلانت کے جرو تشکر وسے مرسط جانے والا نظام ہے ملکہاس سمے لیے اللہ سجانہ و آفائی نے البی مخلوق بید کی ص نے امرادی واقع

بخشش ونوال سيصنغني وب نياز بوكريب مزومندمت كى اوراس خدمت كوانيا اباني فرض محه كراور فرخ وأخرت مبان كريرا عام دبا - فحبزا هم الله عنّاوعن جبيع المسلمين حنيرالجزاء \_\_\_\_ان دونون وعدون كالك ألك وكركرا وور

وبيدي التوفيق ـ

انَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكرواكَّا لِه لِحافِظون دالجراء " ہم نے قرآن مجبر کو نازل کیا ہے اور ہم خوداس کے محافظ ہیں،

ببلاوعده

قرآن مجدِاللّٰہ تعالیٰ کی آخری دحی اور قبامت کا کسے لیے بنی نوع انسان کے لیے فدا کا آخری بینیام رشدد دراست ہے، اس لیے اس کی حفاظت کاحق مل دُعلا نے خرداج ومدارا وراس كي صاطب كے ليے مافوق العادة نظام قائم كيا صحاف كرام نف يسول كرم صلى الدّعليه وألم سي قرآن كريم سيكها اورابيف سينول مين معنوظ كرام محمد مركباك سے آج کک کوئی لمحداور کوئی ساعت البی منبی بتلائی ماسکتی حس میں ہزارو ل لاکھوں ى تداد صفّاظِ قرآن ئى موجد درسى مو- ذراسوچ نوسى كە آھەدس مال كابخچ باكتان، بندوت نی ، افغانی، نُرکی، جینی اور ملائی وعنروکسی قرم کاموجے اپنی ماوری زبان بین س بس صنمات کارساله بادکرانا وشوار برناسی و وایک المبنی زبان دعربی ، کی اتن ضخیم کناب جرمتنا بديجُنوں سے بُرہے، كمن طرح فرَوْرُنا دتيا ہے اور اس سے بعی بڑھ كريہ نظارہ بارباد ربیجند میں آبارکسی محلس میں ایک بڑے عالم با حافظ سے کوئی حرف فران مجد کا جوط كبايا اعراب كي ذو گذاشت مرتي توميارون طرف سي تعيم كرنے والي آوازي ملند سرحاتي ہیں اور مکن نہیں کہ طریقے والے کو ملطی برقائم رہنے دیں - اس طرح صفا ظرقر اک کے دراجہ اللهُ سُوا ما وتعالی نے قرآن مجید کی اسبی حفاظت کی کہ نزول کے وقت سے آج کا خرزر کی تبدیلی نہوسکی اوراس اہمام اور شعف کو دیکھیے کہ کسی نے قرآن کریم کے دکوئے گن بے اس نے آیات شار کرلیں کی سے حروف قرآن کی تعداوتبادی اُحیٰ کا تعبن نے أبك اكب اعراب اور اكب اكب نقط كوشار كروالا غرض حس ثنان اور بتيت سع قرائجيد اً نزا 'بدوں ایک شوشہ یا زیرزبر کی تبدیلی کے مفوظ ہے -

اترا نبردن ابک سوسہ با ربرربر صبدی سے سوسے سوسے اترا نبردن ابک سوسہ با ربرربر صبدی سے سوسے اللہ قت کو دہمیم کواس کی آواز کو معرف کو سین دہنی اسلام طاقتوں نے قرآن مجبدی عالم کے اس آواز کو جاردانگی عالم کو بانے کی کوششن کی، لیکن وہ ناکام ونا مرد میں ایک بھی الیک آسانی کتاب نہیں ، جو میں بنی بایا اور دشمنوں کو بھی سیا کی ایک میں ہو۔
ہیں بنی جا یا اور دشمنوں کو بھی تھیں سے پاک میں ہو۔
ہیرو صد بول تک مرضم کی تحرفی سے پاک میں ہو۔

اس کے ساتھ اس جرت انگیزام کو بھی کے کہ قرآن مجید کے حفّاظ بنانے اور مدرس اسٹے صفط قرآن قائم کرنے ہیں ملوک وسلاطین کی قرت و دولت وسطوت کو کوئی دخل منیں رہا مسلمانوں نے ازخود مہینہ حفظ قرآن کے لیے اپنی والها نہ حقید تمندیوں کا تبوت بیش کیا اور مہینہ رصائے اللی کے حسکول کے بلیے اس خدمت کو اپنی زندگی کا مجوب شغلہ بنائے رکھا۔ یہ سے جو میں آپ سے کر دہا ہوں کہ حفظ قرآن کے لیا للہ تعالیٰ نے جربت انگیز مافوق العادة نظام فائم کیا اور قیامت کا کے لیے اسے جرب میں کے کہا در قیامت کا کے لیے اسے جرب میں کے کہا در قیام سے معنو طور کھنے کا وعدہ فرایا۔

وُور راوعده فرانه فلم الله علينا جعه وفر آنه فاذا قرأنا و فالله فالله فالله في الله ف

قرآن کا یادکرا دنیا اور بڑھا دنیا ہارے ذمہ ہے۔ بس ہم حب رجر ئیل کے ذریعہ ) قرآن پڑھ مجیس تواس کے بعد آب اس کودہرائیں ' اس کے بعد قرآن کی تشریح بیان کرنا بھی ہار رفز تر ہے ،

مبیاکه مغترین نے کھا ہے نئروع ہیں جس وفت صفرت جرنیل اللّٰدی طرف سے دعی لانے تو اُن کے بڑھے کے ساتھ دسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وقع مجی دل ہیں بڑھتے عابتے مغنے تاکہ بروقت اسے یا دکر ہیں، مباوا جرنل کے بیلے جانے کے بعدوی بُری طرح میں ہوئے ہوئے ہوئے ایس مالت کو دیکھتے ہوئے محمد سے ۔ گھراس صورت میں آب کورٹری دفتت ہوتی محی ۔ آپ کی اس مالت کو دیکھتے ہوئے اللّٰہ نعالیٰ نے فوایا کہ نزول وہی کے وقت پڑھنے اور زبان ہوانے کی صاحبت بنیں، ہم تن متوجّہ ہوکر اُنٹا ہی جا ہیں۔ یہ فورٹر کی جا دی کے دوی اللی کا نتارے متوجّہ ہوکر اُنٹا ہی جا ہیں۔ یہ فورٹر کی نیان سے بڑھوا دینا ہمارے ذمّہ ہے۔ اسس سینے میں حوف بحرف می کونا اور آپ کی زبان سے بڑھوا دینا ہمارے ذمّہ ہیں۔ اسس سینے معلوم ہوا کہ ایک فورٹر اُن سے ودرسری چراس کی تشریح و توہنے۔ اسس اس معلوم ہوا کہ ایک فورٹر اُن سے ودرسری چراس کی تشریح و توہنے۔ اسس تشریح و توہنے۔ اسس

نے قرآن کی تبین و تشریح اینے ذمّہ لی-

معران کا میں ہے کہ قرآن کریم حب دعدہ اللی قبامت کا مخطورہ ہے مگر اس کی خرص ہے کہ قرآن کریم حب دعدہ اللی قبامت کا میں بطور وکرو ہالی مفاظ اس کی خرص کی خوال ہے کہ قرآن محبد اپنے تمام معتقات کے ساتھ محفوظ دہے ، بعنی منا صرف بیران تشریح اللہ قرآن کریم کے ساتھ محفوظ دہے ملیم فی زبان اور عرفی قواعد محمی صرف بیران تشریح اللہ قرآن کریم کے ساتھ محفوظ دہیں داب محبے آپ کے سامنے یہ بیان کو اسے کہ وہ کو نسائی العقال یا فرق العادة فی الله منال محب کے دریہ قرآن کے بعد صدیت کی حفاظت کی گئی اور حفظ قرآن کے بعد حدیث کی حفاظ حدیث کے لیے بے مثال قرت خفظ حدیث کی معام کرائم می تا کو بیا ہ شوق پر اگرائم کی گئی ۔

ذران اساب ودواعی برنظرد البے جر صحابہ کوام کو صفطر کتاب دستنت کے لیے

معظر مدين مع موامل صابة كام كومنظر كتاب وسنن كم ليه منسروك أورجن كي بدولت رسول أكرم صلى الدعلب وسلم كرارتنا دات ونسائح اور منسروك أورجن كي بدولت رسول أكرم صلى الدعلب وسلم كرارتنا دات ونسائح اور

تام کی مُبارک زندگی کے احوال وقائع محفوظ ہوگئے اوراس طرح محفوظ ہُوسے کہ وُنا کے کسی فاتح ،کسی حکمان ،کسی شنشاہ ،کسی فلسفی غرض کسی بڑے سے بڑے انسان کی زندگی سے احوال وفاق لئے اس طرح محفوظ مہنیں ہُوسے حس طرح دسول اکرم صلی اللّٰہ

علىبەوسلم كے محفوظ مېپ-

جس عدمین مناب و تنت کی مفاطت و اشاعت کی فرم داری بہلاعامل فررت کی مفاطت و اشاعت کی فرم داری بہلاعامل فررت کی مباب سے ان لوگوں کے سپر دِسُونُی جو صحائج کرام کے نام سے کہارے مات ہے کہ دہ ان کی اکثریت علمی اور کتا بی مشاخل نیادہ آٹنا تھے سوائے معدود سے جیدا فراد کے ان کی اکثریت علمی اور کتا بی مشاخل سے ناآ شاعتی اور اس وفت کی دومتندن قوموں مشرق میں ایرانی اور مفرب بی وُمیوں سے ناآ شاعتی اور اس وفت کی دومتندن قوموں مشرق میں ایرانی اور مفرب بی وُمیوں

کے ماعقہ ان کا کوئی تعلق مذھائیں سے معلوم ہوسے کرع ب ان سے ملی استفادہ کرتے سے اس لیے ان کا تام زوار و مدار ما فظر برتھا بہاں بریمی واضح کر و بنا جا ہم اس موب کو بہ موب کے اُئی ہونے کا بہمطلب منیں کہ وہ علی مثنا فل سے بائل ہے ان کا ہم مسلب سے جل وہ غی مثنا فل سے بائل کے افساب سے بھی ولی مسلب سے بڑا وہ غی متنعل شعوشنا حری تھا۔ وہ عرب قبائل کے افساب سے بھی ولی کہ موب میں موب کے معمولی نوشت وخوا ندکا سعد چذر کے نے بھیے ہوگوں تک محد وہ مان مطربہان میں میسے برا معنی کوشت موب کے معمولی نوشت وخوا ندکا سعد چذر کے نے بھی دگوں تک محد معمولی نام موربہان میں میسے برا موب کی کھی فیل کے فیل موب کے انداز میں مام مالت بریمی کہ وہ زبانی یا در کھنے کی فیل ما وی رکھتے ہیں :

مقد اور اس بارہ میں ان کوفاص خصوصیت ماصل تھی۔ ) عرب کے ابب مقد اور اس بارہ میں ان کوفاص خصوصیت ماصل تھی۔ ) عرب کے ابب مناع کا کہنا ہے ۔ ۔ ۔

لبس بعلم ماحوى القطر ما بعلم الاماحواة الصدد (علم وه نبس مجرّ الول مين ورج مؤعلم مرف وي سے جربين مين معنظرو) دوررا ناع كتاب : م

على معى حبَّت ما يَبِّت احمله للطنى وعاء كله لابطن صندو في

(مباطلم میرے ساتھ ہے، جال جاتا ہُوں اُٹھائے لیے جاتا ہُوں میرا بطن اس کا محافظ ہے ندکھ صندوق ننگم )

ان كنت فى البيبت كان العلم مى الخاكث فى السوف كان العلم فى السوق (أكره من رسائه كون العلم في السوق (أكره من رسائه من المنظم مرساعة مواسع ، حب بازار جاتًا مُول ، تو

ميراعلم محي بازارمين بهوتا سے

ان اشعار سے اس قوم کے فاص رجان کا تباحلِتا ہے۔ اس فاص مذاق کا یہ نغیر تا

کر قدرتی طور ریران کوابینے حافظ بر بھروں کرنا بڑتا تھا۔ عرب کے حافظہ کی قوّت کے جو واقعات کتابوں میں طبقے میں سیج تومیہ ہے کہ کتابوں اور نوشتوں پرملار رکھنے والی قومب شکل سے ان کو ما ورکرسکیں گی ۔

"کان احدهم بچفظ اشعار بعض فی سمعیته واحدة " (مامع) ( ان بس بعبض وگ ایسے بھی تقے جومرت ایک دفعائش کروگوں کے انتعادیا و کردیا کرتے تھے ؛

حفزت عباس کے متعلق مشور ہے کہ ان کے سامنے مگرین ابی رسید شاع آبا اور ستراشعار کا ایک طویل تقیدہ پڑھا۔ شاعر کے جلے جانے کے بعدا کی شعر کے متعلق کہ کھٹا گئ چلی۔ ابن عباس نے فوایا کہ اس نے فلاں معرمہ بوں بڑھا تھا۔ دُوسرے شرکہ مجبس نے کہا کہ تنہیں کہلی دفع میں کیا گورا معرمہ با درہ گیا ؟ ابن عباس نے نے فرایا کہو تو گورے سنر شور کنا دوں ؟ اس نے کہا۔ بال کسنا سے ۔ آپ سے اسی ترتیب کے ساتھ ستر (ان) شور کنا دیئے۔

علاوہ اس کے کیوب کا حافظہ قُررتی طور پینی معربی تھا، اس کے ساتھ بیمی نظر آنا ہے کہ ص ذات باک سے قرآن مجد کے متعلق "انا لیا کہ کیفظ کی ن "کا اعلان کیا تھا اس سے قرآن کی علی شکل یا قرآن کی تبلین و تشریح بعنی رسول الڈ صلی اللہ صلی اللہ وسلم کے ارشا دات و نصار مح اور وقائع زندگی کی حفاظت کا کا م جن کے بیرو کر دیا تھا، ان کے افظار کو نبنی ائید کے ذریعے سے بھی کھے غیر موکی کے طور پر قوی ترکر دیا تھا۔

صیحے مجاری میں صفرت الجوہر رق کا یہ فقید تفعیل کے ساتھ مذکورہ ہے جب اُہوں ہے دربار رسالت میں نسبان کی تفکایت کی تو المحفرت کی خاص قوج اور دُوماکی برکت سے ان کا حافظ الیا قوی ہوگیا کہ معجروہ کوئی چیز بحجول نہیں سکتے تقے ۔اس قوت حافظ کی برکت سے ان کے پاس اتنا ذخیرہ جمع ہوگیا کہ کمی دُور سے صحابی کے پاس منظ الوگوں کو ان کی کمرت سے ان کے پاس منظ الوگوں کو ان کی کمرت

روابت برتعمب موما توخومي فراتے:

"ان الناس بِهُولون ا كنزابوهريرة ولولا آبيان من كما ب الله ما حدثت حديثًا نم تكر دان الذين بيمتون ما انزل الله من الكتاب و — ان الذين ميمتون ما انزلنا من البيتات والهدى وإن اخواننا من المها جرين كان ببغلهم الصفق بالاسواق واحواننا الانصار كان بنغلهم الهم و إنّ ابا هريرة كان ببنم رسول الله بشبع بطنه و يحضر ما لا يحصر ون " رصحان بوالدمامع )

دین دگ کتے ہیں کہ ابوہ ریے فہدت مدینیں بیان کرنا ہے اگر قرآن کیم کی دار آئیس میرے بیٹی نظر مرہ وہیں، تر ہیں کھی کوئی حدیث بیان مذکریا اور دوآ تیس جن میں کان علم کے لیے دعید ہے پڑھیں اور ساتھ ہی بیک کا کرمیرے تعانی مماجرین کا بیمال تھا کہ وہ بازاروں ہیں کاروبار ہیں معروت رہتے ۔ اور الفعاد البینے با فات اور کھیتوں ہیں مشغول رہتے اور ابوہ بریرے فٹنے دسول اکرم کی محبس ابینے لیے لازم کردکھی می اور قوت لاہوت پرگزارہ کریا تھا۔ ابر ہر بری اس کی مرحبس ہیں موجود ہے اور دور سے صعابی اس قدر صاحر بابشی نہیں کرسکتے تھے

علیدو آم کی احادیث دریا فت کرتے تھے ان دریا فٹ کرنے والوں میں عمر بھی ہیں۔ عثمان جمی علی بھی اورطلحہ وزمیر جی میں ۔"

موان بن الحكم كے سيكرٹرى الوائر عن كا بيان ہے كدا كي ون مروان فيصر الوہر رقة كو طلب كيا ۔ آپ تشريب لائے موان فيصر الوہر رقة كو طلب كيا ۔ آپ تشريب لائے موان فيصے ووات قلم اور كا فذرك كر ببطيع جاؤ ۔ كيل الوہر رقة سے ا حادیث دریا فت كروں كا ۔ جومد شیں وہ بیان كریں الن كوئم تھے ہے جائے ۔ جومد شیں وہ بیان كریں الن كوئم تھے ہے جائے ۔ جومد شیں وہ بیان كریں الن كوئم تھے ہے جائے ۔ بیان كریں الن كوئم تھے ہے جائے ۔ بیان كریں كا رحد نت الوہر رقة سے احادیث وریا فت كریا مصنوت الوہر رقة سے احادیث وریا فت كریا مصنوت الوہر رقة سے احادیث وریا فت كریا مصنوت الوہر رقاب بیان كرتے ہے جائے اللہ اللہ موان وحد ت الوہر رقة سے احادیث وریا فت كریا مصنوت الوہر رقاب بیان كریا ہے ۔ بیان كریا ہے اللہ اللہ موان کی انداد كہا تھی ؟

خردا برالزعز وكلبيان بهد:

فنعل بسال وامااكت حديثاً كثيراً و موان في البهرية المستعلى بسال وامااكت حديثاً كثيراً معنا مران في البهرية الم مع بُرِ مِنِيا شروع كيا- وو بُرِ مِنِيًا مِنَا اور بين الماديث لكمنا مِنَا ؟ بِنِانج بسبت من الماديث

كبي تے تكوليں۔

صفرت الدمري في كوقعل موان كى اس بدشيده كاردوائى كاعلم من تقا محلس برط موكئى اورصفرت الدمري في والبس تشريف في كئے مردان نے ان احادث بن كم محبوص كو كي اظلت تمام ركھوا ويا - الوائز عن مكت ميں كرسال بھرك بعدموان بن لحكم نے محضرت الدمرين كو دوباره طلب فرايا اور محفي تحكم ديا كدميں كمتوب احاديث كے فجوعدكو سے كريس برده بيلي حاول كي ان سے ان سى احاد بن كو يم كري جو ل كا حكم اليوں

كراب وه كيابيان كريتے ميں ؟

برصرت اَوہرریُّ کاگربا ِ روانی کومت کی طرف سے امتحان تھا — امتحان دیاگیا۔ اس کانیترکیا ہوا؟ خود ابوالزحزہ کی زبانی شنیے۔ان ہی کے الفاظ عربی میں ڈکرکرنامناسب سمجتا ہوں۔وہ برہیں:

" فنزکهٔ سننهٔ ننم ادسله وا جلسنی وراء سنز فجعل بیسًا لهٔ و انا انظر فی الکتّاب فی الکتاب فی الکتّاب فی الکتّاب فی الکتاب فی ا

بعنی مروان نے احادیث کے مجرُع کوسال بھڑک رکھ تھیدڑا۔سال بھرکے بعد مجھے بھیر بس پردہ ٹھا کر حضرت الوہر رکڑ سے سوالات کرنا نشروع کرد ہیں۔ اوھر میں کتاب دمکھیتا حاّل تھا۔ بس الوہر یراث نے نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا اور مذکم کیا۔

وكوسراعامل عنت ومقيدت عنى، اس كى مثال تاريخ عالم بين نبس مل كتى-

لقِول گا ڈفرے گہنس دعیبائی ، :

"حضرت محد دسلی الله علیہ وسلم اکے بنیام نے وہ نشرا بینے بیروؤں میں بیدا کردیا تھاجس کو حضرت عینی کے اجدائی بیروؤں میں تلاکش کرنا ہے سُود ہے اور میں نوکھ اُسُوں کہ عیبائی ہی منیں ملکہ و نبا کو جاہیے کہ بریادر کھے کہ اس نشری شال نداس سے بہلے دیکھی گئی اور نداس کے معدد کھی ماسکتی ہے۔

عروه بن مسود تقنى جواس وقت تك مشرف براسلام منهوا في مقع مليم عديد ك

#### 440

موقع برقریش کے سامنے صحائی کرام کی والهانہ متبت وعقیدت کا نقشہ ان الفاظ میں مینی کرتے ہیں:

اى قوم والله لقد وفدت على الملوك ، وفدت على قيصر وكسرئ وألنجاً والله مالائيُّ ملكاً قط يعظمه اصحابه ما يعظم إصحاب محد عجداً، واللَّهِ ان تنخغ نخامته الاوتعت فى كف رجلٍ منهم فدلك بما وجمه وحلده واذا امَرَهم اندروا امره / وإذا توضّا كا دوا يقتلون على وصوئب وا ذا تكلم خفض اصواتهم عندة وما يعدَّقُون اليه النظر تعطيمًا له يُرضيح عارى، (ا عمري قرم! فداى قىم مجع بادتابون كدربارس ما صرى كاموقع طلب-تبمرروم ، كسرى ايران ، نجاشى دشا وحدش ، كے بال باريا بي ماصل بوئى سے يخداس نے کمی بادنٹاہ کے نوگوں کوائنی عظمت کرتے ہوئے تہیں دیکیا متنی محدٌ کے سامنی محدٌ کی کرتے ہیں ۔ مخداحب وہ مُقوکنا ہے تووہ صرورکسی ندکسی کے ہاتھ پر گڑنا ہے ، مجروہ اسے اپنے چرے اور بدن برمل بہاہے محد حب کسی بات کا اندین کم دیتے ہیں اس کی تعبیل کی طرف جبیٹ بڑتے ہیں بحب محدّومنوکرتے ہیں، تووہ آپ کے دمنو کے بانی یرآ یس س الحدر التي بي حب ده بات كرتے بي توسب كى أوازيں بيت مرحاتى بي مدريہ كروه كمال علت كي دجه سے محدٌ كي طرت تكا وجركر بھي منيں ديكيو سكتے ")

آب اندازہ کیجئے کہ برایک دوست کی نہیں ایک دشن کی شادت ہے یہ جس جاعت کی گری محبت، دلی اُ لعنت اور رُدِ عانی عقیدت کا یہ عالم ہو کہ تفوک اور و منو کے پانی پر ایک دوسرے سے سبقت لے عبانے میں گریا آبس میں اُ کھورہ میں اور آب کے ایک مُرسے مُبارک کو گریا دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب سمجھتے ہوں ۔ جب کہ میں کے خباری میں ہے کہ صنوت عبیر ہی جنہیں صنوت الس منادم رسول الله صلی الله ملیدوستم کے در بے ایک مُوسے مُبارک ہاتھ آگیا ہے، فرانے میں:

#### ہے ہم سم

" لان تكون عندى شعرة منها احبّ الىّ من الدنياوما فيها ـ" رمیے پاس آٹ کا کہ بال ہونااس در جمبوب ہے کہ کونیا اور ونیا میں بو کیدے ورسب کیواس کے مقابلہ میں ایج ہے) خدا را بابیئے کہ جن وگوں کا فلبی اور رُدحا نی تعلق نبی اکرم علی اللہ علیہ ولم کے ساتحہ اس خیرکا ہوکہ ایک موسے مُبادک بھی ان کے نزدیک دُنیا وبا فیہا سے زیا وہ محبرب ہو ، تو اُن کے زُد کی آپ کے ارشاوات و فرمودات اور آپ کے نصائح و و قالع زندگی کس رہے محبوب ہول گے اور کیا بیعلم النسس کامستمہ سکار تنبیں کہ حب کسی سے محبّت سجی ہوتی ہے اور دل کی گرائیوں میں اس کی لحبوبیت ارتیک ہوتو محت صادق اپنے مجرب کی باتوں کے ور نے میں اندت ماصل کرناہے۔ ہ بها احاديث من ذكرال تتغلها معن الشرّاب وتلهيما عن الزاد ملکحالت برسرماتی ہے کہ اس کی ہاتوں کو ہادکر کے وہ کھانے بیسے سے محمی لیے نیاز ہر جاتا ہے اور ۔۔۔اس کی ایک ایک اداکویا در کھنا ہے۔اس کے نعش و گارکے یے ہت سے بتر منبیات الماش کریا ہے اوراس کی می عادت اپنے اندر بدا کرنے کو مرحب فوسمحتاب صحاع كالمنعنمس تعانيال دجان سب مجيدآب يرفر بان كرركما تعاادروه رَ راي اكرم صلى اللّه عليه ولم كوابينے لعنس، ابينے ال باب، ابينے فا زال ملك سارے عالم سے زبادہ مجرب سمج<u>ت س</u>نے ، وہ کیوٹر و نبا کے عاشقدں سے کم ترمبو سکتے ہیں۔ نقینًا ہم بینے بہی کہ وہ صنوری انوال وافعال واحوال کے صفط میں اور محیراس کا ایک کوسرے سے ندائد: کینے میں اس درجیشوق ادراہاک رکھتے تھے کہ میری انسانیٹ کی ناریخ میں اس كى شال منبس مل سكتى كىسى مامرون مصوّرا ورقا درالغن فقّات كى مصوّرى ونقّات كى ياشال بین کرسکتی ہے اس تصویر کی جرحفرت علی بن ابی طالب اور بندین ابی الد نے مصور کا صیر میارک بیان کرنے میں مین کی ہے ۔ اگر طول کلام کا خوف مرسونا، ترسی اسے صرور ذکر

کڑا ۔۔۔۔ بیکن میں عرض کردں گاکراس کے بیے ٹٹائل تربذی کودیکھنے اور اپنے لیان کرتازہ کیجئے اورا نذازہ کیجئے کرجن لوگوں نے آپ کے جبرۂ کم کبارک اور آپ کے قدوقامت اور ٹٹائل کے بیے اس قیم کی ملمکاری کی ہے - وہ آپ کے ارشا وات ونعیا کے اور آپ کی زندگی کے معمولات کے حفیظ کرنے اور اس کے باربار کے تذکرے سے کعلف اندوز ہونے میں کڑا ہی کرے تے ہوں گے ؟

مدین کے زیرہ نسخے سنخ صفا مجرام کے بہاں سنے معام مجرام کے بہاں سنے معام مجرام کے بہاں سنے معام مجرام کے بہاں سنے میں آب سے معام کرام میں سے آب اندازہ کرسکیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دیتم کی حدیث باک کے لیے صحام کرام کے دل میں کس تدرع ت واحزام کنا اوراس کے حصول کے لیے جوذوق وشوق ان کے ندیج مقال کی مثال ماریخ عالم میں کہیں منیں مل سکتی۔

" ( الحدبث) دحامع ببان العلم مدمه ه)

د نبی اکرم صلی الله علیدو تر کم کے اصحاب میں سے اکیے صحابی کے بارے میں مجھے علم ہواکران کے باس نئی اکرم صلی اللہ علیہ ولٹم کی ایک معدیث مظالم سے تعلق ہے واس مدیث کاعِلماس صحابی سے براہ راست حاصل کرنے کے لیے ) ہیں نے ایک اُدنے فریدا اور بلان كواللاورشام كى طرف روانه وا- اكب ما ف كك برابر حلية راجي كديس شام ينهج كباا در عبرالله ثن انبس انفداری دس سے امام سے امنیں مدیث بنی متی ، کے گھر بنیا۔ اُن کے مكان كے اندركسي فاصد كو پسيجا اوركما اطلاح كروونمهارے وروازے برما بركھ اسے فاصد نے وابس اکر بُرِصا کہ کہا ما بڑن مراللہ میں ؟ میں نے کہا ۔ بال - برس کر عبداللہ ان انیس با سرنمل آئے۔ دونوں ایک دُوسرے سے بغلگیر بُوٹے ملیک سلیک کے بعدمار ج كننے ہب كرئيں سے لوُجيا مجھے آپ كے نام سے ايكب حدیث دسول اللہ صلى اللہ عليہ وتلم بنجي ہے ہوآ ہے نے ایک دوسرے برطام کرنے اور اس کی مزاسے مفتی فرط کی ہے۔ رہی نے بر صربت خود آ تخفزت سے نبیر کشی ہے ) آب نے بر حدیث من ہے ؛ عبُراللہ ن انبیر اُ نے جاب بیں کہا، ہاں۔ کیس نے خودرسول الله صلی الله علیدستے ہے مدربن سُنی ہے۔ (اس کے بعد عبداللہ تین انس نے بوری مدین منا تی۔))

صیح منجاری کی روایت میں بدالفاظ زائد میں:

م مجیم معدم ہُوا ہے کہ آپ کے باس ایک مدیث رسول الڈی ملی الڈیلہ وہ آپ کے باس ایک مدیث رسول الڈی ملی الڈیلہ وہ آ مجھے بہ خوف دامن گرہُواکہ کہ بس البیان ہرکہ آپ سے اس مدیث کے سُننے سے بہلے ہیں فرت سوجاؤں " (مخسنیت ان ا موات فنبل ان اسمعیہ)

ذرا اندازہ کیجئے اس عین وٹیفنگی کا کہ ایک مدیث جرصحا بی کے ذریعے معدم ہر کی سے دیا تھا کہ اندازہ کی کے دریعے معدم ہر کی سے دریث کسننے کے بلیے ننام کے سفر کا نفسد کرتے ہیں۔ خاص اس منف در کے لیے ایک اُونٹ حزید سے ہیں ، ایک اہ کا برابر سفر کرتے ہیں۔

ادراس صحابی سے ملاقات کا معند و حبر بابن کرتے ہیں اور سفر کی ساری کونٹ دور ہو جاتی سیئے حب ان کی زبان سے رسول پاک صلی الله علیہ وسم کی مدسیث سن لیتے ہیں۔

اس سے بھی زبادہ ایمان افروز واقعد مشور صحابی حفرت ابرائی ب انصاری کا ہے۔ ایک صدیث جو اُنوں نے

ا بوالَّهِ بِالصّارِي

خودرسول اکرم صلی اللّه علیہ وسلّم سے شی تھی، لیکن البیا معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سیّقنن انہیں مزید توشق کی ضرورت عمرس ہوئی ہیں وفت صفرت الوالُوب انساری نے بیعریث انہیں مزید توشق کے بیعریث انہیں مزید توشق کے بیعریث انہیں وہ اس وفت معرفیں فیام پزر سے ۔ ایپ کوئن کر حرت ہوگی کے صرف ایک معرب منف کے لیے اور اس کی توثین کے لیے حفرت الوالُوب الساری مدیدہ منورہ سے معرکا سفر اختیار کئے ہیں اور معنیہ بن مامر کے باس بہنچ کرفوائے ہیں ۔

"حدثنا حاسمعته من دسول الله صلى الله عليه وسلّم فى سترالمسلم لم يبن احد سمعه غيرى وغيرك "

(محبُرسے وہ مدبن بال کیمئے جے آپ نے رسول کرم ملی الڈ علیہ وسمّ سے مسافر کی میں اللہ علیہ وسمّ سے مسافر کی مستنے والوں میں سے میرے اور آ بیچے مواکوئی باتی نہیں رہا ہے ۔)

معزت عقبة بن عامر اُن مح سامنے وہ مدیث بیان کرنے ہیں۔ مدیث کے الفاظ

یر بی : م من سنز مُسلما علی خزید سنزالله علید یوم القیامت " دسی نے کی مسکمان کے عیب بربرده ڈالا، الله اس کے عیبوں پرقیامت

کے دن پردہ ڈالے گا۔)

اس کے مبد ٹینیے ۔ صنوت ابراتی ب انساری اس مدیث کے ٹینے کے مبد مہت میں ا ادراس بادے میں اپنے افلاص کا کیا مظامرہ کرتے ہیں ۔ روایت میں سے : " فاتی ابوابوب را حلته فرکبها والضرف الی المدینة وما حلّ رحله" رحفرت ابوابوت مدین سُنت بی اپنی سواری کی طرف بلیخ سوار بُوک ادر دنیکی طرف وابس لوک گئے راتب سفه معربی ابنی سواری کی کامٹی میں ذا تاری د ما مع بیان العلم مد ۱۹۲)

سنن داری میں ایک ادرصحا بی سیمتعنق ہے رواست ہے :

ابك عاشق مدين صحابي

"ان رحبه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم رحل الى نصالة براع الله وهو بمصر فقدم عليه وهو ميدنا قته له فعال مرجبا قال اما انى لم الاثل والمن سمعت الما وانت حدببًا من وسُول الله رجوت ان بكون عندل منه عليم."

(دارى مشاا لجع مصر)

م تحفرت تصابی میں سے ایک صحابی فضائی تعبداللہ کے باس مصر بہنیج -رصفرت فضالہ اس وقت اپنی اُفٹی کا جارہ تبار کرر ہے تنے ) فضالہ نے مسافر صحابی نے کہا میں آ ب کی زبارت کے لیے نہیں آ با ہوں ملکہ میں نے اور آب نے ایک حدیث رسول اللہ علیہ دستم سے شنی تھی ۔ میں ہوا مبیر سے کر آبا ہوں کہ وہ عدیث آب کو با و ہوگی )

حضرت عُرِّبِن الخطاب نے دی اللی اور احوال نبوی سے واقعیت ماصل کرنے کے بیے کہا پر دگرام نبار کھا تھا۔

عُمْرِ بن الخطاب

صیح کناری بیں اس کا ذکریہے۔ فرط تے ہیں: "کنت انا و جاگ لی من الانصار فی بنی اصیه بن ذبید و هی من عوالی لمدینة

" كنت آبا وجار في من الانصار في بي آميه بن ديد وهي من عوى ملايد وكن أن وّ بن أبار وهي من عوى ملايد وكن أن وّ ب وكنّا نناوّب النزول على دسول الله صلى الله عليه وستم بنزل بَوماً وانزل يوا فاذا نزلت جئته بخبر ذلك البوم من الوحى وغبره واذا نزل فعل مثل ذلك " رئیں اور میرا ایک انفاری پڑوسی ہم دونوں بنی اُمیدن زیدوالوں کی بتی میں ہتے مضح جدید کی بال کی باری باری باری من میں ہتے من بالائی مبتیماں میں سے ہے۔ ہم دونوں اسخفرت کی خدمت میں باری باری من من من من من منافزی دییا میں حرق ن منافزی دییا میں حرق ن منافزی دیا میں حرق ن منافزی دیا میں حرق ن منافزی دیا میں حرق ن منافزی اُس دن کے حالات اور دی وغیرہ کی خران کو مناتا اور حب وہ حاضر ہوتے تو دہ می اسی طرح کرنے ک

مرین کی کابر میں اس کاکانی دخیره موجد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغفا رائین اور کدور سے مبیل القدر صحاب الب کدوس سے انحفرت کی حدیث معلوم کیا کرتے تھے۔ مردد سے اگر بتیہ نہ جانا قرامیات المؤمنین کے باس کمی کوجیج دیا جانا ۔ اگر اُن کے باس کوئی حدیث ہوتی تو وہ بیان کردتیس مصرت ابو ہر رقی کے ذکر میں بہلے بیان کر حکیا ہوں کہ ان کی مسلسل حاصر باشی کی دجہ سے حصرت علی الدیمین مصرت علی الدیمین اور میں معلوم کم باکرتے تھے۔ زیر جیسے اکا برصحائی اسے امادیث رسول صلی الدیمین میں حاصر دہنے کا منرف حاصل ہے۔ حصرت انس جی کونو برس کم کے کہ حلقہ کے لوگوں میں سے کسی نے بوجہا:

ایک دفعہ وہ حدیث کنا رہے تھے کہ حلقہ کے لوگوں میں سے کسی نے بوجہا:

(کیا آپ نے خود رسول الدیمیلی الله علیہ وسلم ؟ "
محضرت انس جو اب میں ارتنا دفوا تے ہیں ؛

" والله ما كل ما نحدثكم عن دسول الله صلى الله عليه وسلّم سمعناهُ و لكن لم يكن بكذبُ بعضنا بعضا" (طبران كبير متدرك ماكم)

میں بیدہ با بعد بالم اللہ اللہ علیہ و آب کرتے ہے ہم روایت کرنے رف ہیں اللہ علیہ و آب کرنے ہیں، مزوری نہیں کرتے ہیں، مزوری نہیں کر آئی سے ہم نے خودسی ہوں، ملک ایک دوسرے سے میں کوئی بھی ایک ودسرے کھیوٹ میں سے کوئی بھی ایک ودسرے کھیوٹ

### MMY

سنبس بيان كريا،

صنت براء بن ما ذري سيجى اسى قم كالعاظ مندام احدَّس منعول بن دولن الله صنون الله عليه وستم يجد ثنا اصابا عنه وعية الديل "

د تمام احادیث بهنے رسول الدُصلی الدُعلیہ وسمّ سے بلا واسط بنیں سُی بیں۔
ہمارے سامتی آپ سے احاد بیٹ سنتے اور مہیں وہ احاد بیٹ بیان کردیتے

اس لیے کہم اُوٹوں کو جرانے میں شنول رہتے ہتے
عزمیٰ محدود معامتی درائع کی وج سے مهاج بن کواپنے اہل دعیال کی پرورش کے لیے
عزما بربار باصنعتی کار وبار میں شنول ہونا چرا تھا۔ جس کا دُن کا صنرت عرض نے ذکر کیا ہے
یہاں آب کی نگانی میں کیڑائیننے کے کر گھے متفے اور سخ نامی گا وُں میں صفرت ابریکڑ کا
کارفانہ تھا۔ المنعار عمرہ الیہ عالم الدُملیہ ویم کے احوال و قائع اور اِنتا وات واضائے کے
کیری بابر ہے رسمل الدُملی الدُملی الدُملیہ ویم کے احوال و قائع اور اِنتا وات واضائے کے
کیری بابر ہے رسمل الدُملی الدُملیہ ویم کے احوال و قائع اور ارتبا وات واضائے کے
کیری بابر ہے رسمل الدُملی الدُملیہ ویم کے احوال و قائع اور ارتبا وات واضائے کے
سنتے اور با دکرنے کا خاص شغف ان بیں موجود تھا جس کی برکت سے احاد بن کا وہ ذخب ہر
تابعین نے ان سے حاصل کیا اور تابعین سے اُمّ تت نے۔

حضرت شا و لى الله محدّرت و الدى رخذ الله عليه وال في ميد و

وبعدازقراك اصل دين وسرائيدنين ملم حديث است وآئي امروزاز علم حديث برت مرومان است ساخت و برواخة شيخين است بآل سبب كرم لم صالحان از حديث شيخين خود روابت كرده انذ نه پندارى كشيخين بهي فدر روابت كرده اندكه در كمتب اسانيد بابشال نب كرده مع شود، مكبر بسيارس ا زاحا ديث مرفر مكه در مسانيد كمنزي از صحابه مذكوراست -بمحقيقت روابيت شيخين است كرعب الله بن عرفوع بالله بن عباس وابوم ريم آل دادرال منوده اند و با مخفرت صلى الله ملبه و تم رق كروه و ابل مسانيد ظام آل دا اعتبار كرده ودرسانيد سوسوس

اشانال در نوده اند-"

(" یعنی قرآن کریم کے بعداصل دین اور سرائی بینی علم مدیث ہے اور یہ جو

آج علم مدیث کا ذخرہ درگوں کے باس موج دہے برحضرت ابو بکومدیق اور
حضرت عرب کابی قرما ختر پرداختہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اکثر میجے اماد میث

ان ہردو حضرات ہی کی مردی ہیں اور برخیال شرکا کہ صفرات شخین سے مون

دہی امادیث مروی ہیں جرکتب مدیث میں ان کی طرف منسوب ہیں، عکم

میت سی مرفرے امادیث جوکتب مدیث میں بہت سے صحابہ سے مروی ہیں مسلکہ مردی ہیں موالی ہیں بعد اللہ بن عراق ان روایات ہیں سے عبداللہ بن عراق اللہ موری ہیں کے مرسلاً دوایت کر کے مرفرے مدیث ذکر

می جاس اور کہ اس موری ہیں کہ موری ہیں ان کی موایات میں درج کرتے ہیں کا اعتبار کر کے اپنی اپنی کما ہوں میں انہی صحافہ کی موایات ہیں درج کرتے ہیں۔

کا اعتبار کر کے اپنی اپنی کما ہوں میں انہی صحافہ کی موایات ہیں درج کرتے ہیں۔

کا اعتبار کر کے اپنی اپنی کما ہوں میں انہی صحافہ کی موایات ہیں درج کرتے ہیں۔

آپ نے دیکھاکہ اس تعلیہ کو پڑھتے ہُوئے مذبات کی تعلیر جی ہوتی ہے اور کتاب وُسنّت کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور بیاسوہُ رسُول میں ڈوب جانے کی دلیل ہے کہ خطابت ہُوکیہم وبعی تسہم انکتاب والحکم کے مرا کا تغییر بن جائے۔ www.KitaboSunnat.com

نظريات ورجانات

ترحیہ صفاتِ اللی بزرگوں سے مرادیں مانگنا صاحب قبرسے دُھاکردانا قبروں کے پاس عبادت کرنا سعبرہ تعظیمی مقام رسانت معلافت کب نک رہی ؟ منتی اہل بسیت امام حکین علیالسلام سے عتبدت بزرگول کا ادب

# توحيد

(اگرآب ان سے پُرِحِیں کرکن سے جس نے آسانوں اورزمین کوبیدا کیا تو وہ صور کہیں گے کم فالب علم ولسلے نے انہیں بیدا کیا) اسے وکین ساکتھم مَنُ خلق السماؤتِ والْدَرْصِی وسَحَقُوالنَّعُس والْفنکو کیفکولت اللّٰہ فائی بوفکون (العکبوت: ۲۱) (اگرآب ان سے پُرِحِیں کرکس نے آسانوں اور زمین کوبیدا کمیا اورسورج اورجا ندکومی کیا تو وہ صور کہیں گے کم اللّٰہ نے)

س س وَليِن سُالنهُم مَّنُ نَزَّلُ مِن السَّماَءِ مَاءٌ فا حيابهِ الدرضَ من بعدِ مَر وَلي مَا اللهُ الدرضَ من بعد

د اگرآب ان سے بُرچیں کرس نے آسان کی طرف سے بارش کا یا نی آثارا اوراس کے ذریعے سے زمین کو مرجانے کے بعد بھرزندگی نمبنی ، تووہ ضور کمیں گے کہ وہ اللہ ہے ) ونانے میں کہ ترحد کا نسیا درجہ سے کہ زمین واسان اور مجلے کا نبات کی تدیروا

فرائے ہیں کہ توجیکا تنیاورج بہ ہے کہ زمین واسان اور مجلہ کائنات کی تدبیروانظام
کوھرف اللہ تعالیٰ سے ہی سنتنی سمجا جائے اور کسی کو تقرفات کائنات و تدبیر عالم میں اس کا
شرکب رجائے اور چرخا ورج توحید بہ کے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو مبادت کا ستی زخرایا۔
مبائے ۔ توحید کے بد دونوں درجے اس میں لازم و ملزوم ہیں اور اُن کے درمیان ابیا طبی
رالجلہ ہے کہ ج نخص تیہ ہے درخ توحید کو مانے گاؤہ پر جستے ورجے میں میں ناست فدم کرگے۔
انہوں نے اس بات پر زور د با ہے کہ مشرکین کا مسلمانوں سے اختلاف جو کچھ ہوا ہے وہ
انہی آخری دو مداری توحید میں ہوا ہے کہ شرکین عرب میں سے ایک گروہ کا بی عقیدہ تھاکہ
میں تعالیٰ کی ذائب اقد س اس قدر ملبند و برتر ہے کہ ہم اس کی براہ راست عبادت سے س
کا قرب حاصل نمیں کر سکتے ۔ اس مک بہنجنے کے سبے صروری ہے کہ جواس کا تقرب
ماصل کر جکے ہیں اُن کی حباب میں رسائی بیدا کہ لی جائے۔ ان کے توشل کے نیزاللہ

### 449

تمالی کا قرُب حاصل کرنامکن نبیں - ان کا بیگاں تعاکداً ن سے جریہلے نیک وگ گزرے ہیں انسوں نے اللہ تعالی عبادت اورا طاعت کرکے اس کے ہاں ایبا بیندمقام حاصل كرىيابى كەللەتغالى نے ائبین فلعت الوہریت سے سرفراز فرما باہے اوران كواس عالم كي معنى امر ميں تعترف كا اختبار دے دياہے -ان كابيعي عقيدہ تفاكد بربزرگ سنتے ہا دیکھتے ہیں، اپنے پرتناروں کی سفارشیں کرتے ہیں۔ ان کی حاحبت روانی اورشکل کٹانی میں مدو کرتے ہیں اور معاطات کی تدبر اننی سے منعنق ہے ۔اسی خیال سے انہوں نے بچھوں کے بُت اک بزرگوں سکے نام برنباسٹے اور ان بزرگوں کی ارواح کی طوف متوج ہونے کے لیے ان ا ذی صُورتول کروسیلہ اور ذریعہ نبایا اور بالاً خزیب بہاں تک پنجی کہ بچھیلے وگوں نے لینے اسلات سے انکیب قدم اوراً محے بڑھا با اوران ُ تبوں کوہی اصل سمجھنے لگ گئے اورخودانہی کومعبُردا درجاحبت روا قرار وے دیا یہی وجہ ہے کہی سُجانہ و تعالیٰ نے قرآن کرم س ان مُسْرِكِين كے باطل عفائد كى ترويد ميں كہمى نواس برنبيدكى بسے كەتمام كام الله ہى كے مم سے سرانجام باتے میں اور وہی سب کا مالک اوراسی کے قبطنۂ قُدرت اور نَصْرَف مِن ب تحجه ہے اورکونی دوررااس کا شرکب نہیں اور کبھی اس بناء پر ملامت کی ہے کہ و محض بغفری مورتبول کی اُد ما کرنے میں ہے۔

مضرت والدعليه الرمه نے تعلیقات میں استواد علی العوش "بریر نوط دیا ہے :

صفان ِ اللي

\*استواء علی العرش "الدُّنعا لل کی صفاتِ کاملہ میں سے اکیب صفت ہے۔ صفاتِ اللی کے متعقب ہے۔ صفاتِ اللی کے متعقب ہر ہوئیت ہوئے۔' کے متعقب ہر بات ہمینہ یا در کھنی جاہیے کہ نصوصِ قرآن و حدیث میں کئی اسپیے الفاظ بی ہجانہ' تعالیٰ کی صفات کے لیے استعال کیے گئے ہیں جو محلوق کے لیے بھی استعال کیے جاتے ہیں ۔

ك باب التوحيرصفي سانا ٨

ببياكسميع ، بعبير عليم اور مُنكِم - خانق و مغلوق مين جس طرح مشابهت اور مماثلت نهيس "لبس كمنلك شي "اسى طرح ال كى صفات بير معى مشابهت اور مأثلت منيس، جس طرح ہم برابان رکھتے ہیں کراللہ تعالی سنتا ہے دیکھیا ہے ، کلام فرآما ہے مبیاکہ اس کی نشان افدس کے لائق ہے اسی طرح ''استواد علی العومیٰ ' کے منقلق می بھی ابان ہونا جا ہے کہ استواء ڪا بلين بنا نج عبياس كى ثنان ارفع كے لائت ہے اسی طرح اسے استواء علی العر**ت سے**منصف مانتے میں ی<sup>ہ لیے</sup> حصنرت والدعلبيه الرحمه كيحال تشذروا ورغلونه تلحا يمسلك ميس احتدال تتعا بزرگان ا ے بلیے تفظ" سبّدنا "کے استعال میں کوئی مضائعة نرسمجھنے منفے ۔ ایک موقع محصور والیہ الصلوة والسّلام نے ارشًا دفرہا پنھا γ اسبّد ھواللّٰہ "بین حقیقی معنوں میں سیاوت الله تعالیٰ ہی کے کیے ہے اوراسی حدیث کی نبا برلعبن علی دیے مخلوق سمے سیے اس لغظ كاستعال كونا جائز قرار دبا- اس مديث كى نشرى تعليقات مي يُون كرية من : م مندا مام احدًا درسنن ابی داوُد میں پوری روایت پُوں سے که مطرف بن عبدالله بن النخركة بس كرس بنى عامرك امك وفد كم وكن كى حينفيت سے رسول الله صلى الله عليه والله كى خدمت بين حا حزئوا، تويم نے آئ سے عرص كيا ؟ انت سّيرنا "آم، ہمارے سّير مِن نواتبِ نے فرای اسپد هوالله "سبد كا اطلاق الله كے ليے سے ۔ اس كے بعدم نے کہا کہ آمج ہم سب میں عظیم المرشبت اور افضل ہیں '۔ آپ نے فرہایا مہاں! میں کہو باس ك كونى لم منى لفظ كمد لي من بود من جولوك عاصر فدمت المدس موسف ان میں سے اکٹرنے سٹے حلقۂ اسلام میں داخل ہُوئے سفھے اسبے وگوں کے ملیا متباط مے طور رینی اکرم صلی الدّعلیہ رسم البے الفاظ و آواب سے بھی منع وزانے عقے جن سے

ل باب التوحيد د تعبيمات، صر ٩

می فیم کادونی میلان می شرک می طرف موجائے حبیا کو صبح ا مادیث سے نابت ہے كم شروع شروع من آت في مردون اورعورتون سب كوزيارت قبررس منع فرا ديا يخا، كمين حب اسلام داميخ ہوگھيا ورعقيدۂ توحيدڻنجة ہوگھيا اورعبا دنتِ فبُوركا ننا ئبہ بهدر نربات آب این این زیارت تبوری اجازت دے دی ۔ تیفسیل اس لیے کی ممی ہے کو میم امادین سے نابت ہے کہ آپ نے انفارسے سنگرین معا ذکے باک مي فرايا: " فوص الى سيدكم " يعنى است سيدكى طرف كور مروا و اوراب ك من الديكومديق اورعرفاروق كي بي فرايا: أسيد اكمول اهل الجنة " ب دون جنت کے بزرگ ورکے اوگوں کے متبد میں د ترمذی ، اور صرت حس کے لیے فرابا ، "ا بنی هندا سبید" میرا به بنیا سبرے - رنجاری ، اور حضرت حرف اور حضرت محبین دوزل کھے لیے زمایا ؟ سیداشیاب اهل الجنظ" یہ دونوں حبّت کے نوجوانول سے متيرم وترمني اورفاطروضي الله نغالي حنيا كحد ليه فرمايا: سيدة منياء اهل الجنّة جنت کی تمام عور تول کی سیده دسردار) بین و جیمین ) اورغلام کے لیے فرایا ؟ ای العبد ا ذا لمضيع سبيده الخ " فللع حبب اسبن آقا كي خيرخوابي كرے اوراللّٰہ كي عبادت اجْي طرح سے کریے اسے ُ دوگنا ٹواٰب ہوگا جیمین معلوم ہوا کہ تبدکا لفظ سروارقوم بزرگ محترم اوراً فأنج معنول ميں استعال ہوسکتا ہے ؟

معن وگ توحدیان کرنے بُوے انبیا، اوراولیا، کا ذکرنا شاکتدانداز میں کرنے میں انہیں کرنے میں انہیں کرنے میں انہیں کرنے میں انہیں کرنے انہیں کرنے انہیں کرنے ہیں انہیں کرنے انہیں کرنے ہیں انہیں کا کوار ہوتی تھی ؛ چنانچہ تغیب میں کھنے ہیں :

بیں یعفرت و بہات بہت ما اور ہوی کی بہت می مبعات بی سے بی ب م بربہت اچی طرح ذہن نتین کر بنیا جا ہیے کہ فرق مرانب بیان کرتے ہوئے نی کام صلی اللہ علیہ دیم کا ذکراس طرح نزکریں کہ اسسے ادب کے خلاف کوئی لعفظ زبان برا کھائے شکل علم غیب کے مٹلہ کا ذکرکرتے ہُوئے اس طرع اگر کوئی کمہ دے کہ آپ عیب ویب

مدً باب انتوج بردنعینعات، صرس

### 4 لهم سم

کیمنبی عاضنے سے دمعاذاللہ ) قربیسود اوب ہرگا اور آئی کی شان ہیں سود اوب ہرگا اور آئی کی شان ہیں سود اوب ہما کی صدر نک بہنا وہ ہا ہے کیونکہ قرآن کریم ہیں حق تعالیٰ ہے آئی کی معالی ہے آئی میک میں کا دوار ہے اور جم می دوار ہے ہیں 'اور اپنی آواز ہی ہی ہوا اللہ علیہ وہ می کا اواز سے اُونی می مورو زور سے نہا ہوں ہیں ایک وُدر ہے سے زور سے بولئے ہوا اس طرح ان سکے معرود زور سے بولا کرو۔ ایسا نہ ہوکہ تماں سے کو الیسا خیال خالئے ہو جا ئیس اور ٹم کو خرج ہی نہ ہو '' رحج الت ہوں '' بہنی رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کوادب اور نعظیم سے مجانی جا ہیں کہا ہے ہوں '' اس ایک معنیات کا علم حق سجا نہ وقعالی ہی کو ہے لیکن اس نے معنی عنیب کی با توں کا علم جا بنیا کی اس نے دسول پاک کو عطا و ابا ہے ۔ یہ تو ہے تھو نیات کے متعنی ۔ رہا متر حیات کا علم جو ابنیا کی اس بارہ میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم از لین وہ خرب سے معنی ہو ہے اور وہ علوم و معادت حق نعالی نے آئی کو مرحمت فرائے ہیں کہ کسی انسان کی طافت میں نبین کہ ان سب پر جادی ہو ہیں ۔

على جيبك خير الخلق كُلِّهم "

بزرگوں سے مُرادیں مانگا

حفرت والدعليه الرحة برائس بات سے جس ميں نثرک على يا نثرک فلى كا مكاماجى شائبہة تا باجس بات كے مخال بات سے جس ميں نثرک على يا نثرک فلى كا مكاماجى شائبہة تا باجس بات كے مغرالى الشرك بولے كا احمال برقا، نئذت سے من ول كے خوال کے خوال کے مخال کے مغرالی سے مزاویں ما نگان نثرک معبر قول اور حاجوں جس فعل كى نباير قرآن مجدد انبی منزک مغرالیا ہے وہ بی نشاكدوه اپنى معبر قول اور حاجوں میں اللہ كے سوا ا بینے بزرگوں كو كيار سے اور اك سے مدد جا بستے متے اور ان كوا مخال نیم

ياريّ صلّ وسلّم وائماً ابداً

الم باب الترهير د تعبيمات ، صدرا - 19

ماحب فرسے و عاکروانا یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دُماکرین فررجاکران سے اور کتاب دُرکتا ہوں اس کا کوئی نبوت بنیں متنا یصنورعلیا لعداؤہ واسّلام نے ابسا نبیب کیا اور تناس امری صحافی کو تلقین مزائی غلفائے راشدین سے جی اس بات کا نبوت بنیس متنا یصحافی کوئم نام باین اور تبعی بالعین میں سے کسی سے بناب نبیس میر نبایت کا فرائے منے کہ دُما کا تعت وارابعل سے ہے اور وہ ا نبیا ، اور معلماء جواس دُنیا سے والے فرائے وہ وارالی امیں جی ۔

فرائے منے کہ دُما کا تعت وارابعل سے ہے اور وہ ا نبیا ، اور معلماء جواس دُنیا سے والے فرائے وہ وہ وارالی امیں جی ۔

سبن وگ بزرگ کی برون بر جانے اولی کے باس عمادت کرنا جانے اولی کے باس عمادت کے لیے کتے ہیں ان قبوں کومٹرک محمد کوان کے باس بیٹیے کرذکر اللی میں شغل ہوتے ہیں ۔ فراتے منے کرشر بیت محمد ہمیں قبر ستان معبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبر کو ذکر اور عبادت کی مگر مقروفر بایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرف ہے۔ معبد کو حبول کر قبوں کے باس مبلی کرعبادت کرنا غیر صحت مندانہ رجمان سے اور شرعا

فرائے تھے کہ سجد آمنیلی شریعت محدثہ میں حرام ہے۔ اور جو لوگ قبروں کو سحدہ کرتے ہیں ، وہ گنا وکیٹر کا آنا ہے

. سيره نظيمي

### אין שן

کرتے ہیں۔فواتے منے مورویہ کی مزل ہونت کھن ہے اور تمام انبیا ، کی بعث کا ایک عظیم مقصد السانوں کو قرحد کی معرفت بختا اور علی زندگی ہیں قرحید برقائم رہنے کی ان ہیں صلاحیت بدا کرنا تھا۔فواتے تقریب کی مونت کا اور علی مونت کی مونت کا نہ ہوا ور علی زندگی ہیں اِن مقامات کی مونت کا اور حوی ہے۔ زندگی ہیں اِن مقامات پر فالب وقت کا ترجد کی اور وحوی ہے۔ اس کی غرب سے اور اس کی عبد الله عمر مونوں ہیں میں اللہ ہی مجبوب سے اور اس کی عبد الله عمر الله ہی مونت کا مرکز و مور ہوئی جا ہیں۔ ہم ریا اللہ ہونی چا ہیں۔ اس کی خاطر پیار کریں اور حوب اس کی عبت اور عبد اس کی خاطر پیار کریں اور حوب اس کی عبت اور عبد اس کی عبت اور عبد اس کی خاطر پیار کریں اور حوب اس کی عبت اور عبد اس کا اس کو اس کی خاطر پیار کریں اور خابی رائد ہی کا ہے۔ اس جال ہیں تقرف واختیار اللہ کی کا ہے۔ اس جال ہیں تقرف واختیار اللہ کی کا ہے۔ اس جال ہیں کہ تنہ کی فائدہ بہنجا سیس اگر الله کی منبت یہ دور کا ماکہ وہی ہے۔ اگر تمام النان مل کر جا ہیں کہ تہیں کوئی فائدہ بہنجا سیس اگر الله کے۔ اس جال ہیں کہ تنہ بی کہ تنہ میں تار میں تار کی منبت کی منبت یہ میں تار کی منبت کے منبت کی منبت کے منبی کا کہ کرکھیں گے۔

٣ - كَا مَحَوُّفَ إِنَّ اللَّهُ - حب لغنع ومزركا اللَّهِى الكَ بِئ نُوفِ بَى مرف اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَ

م - لاَ مَرْجُولًا لاَّ اللهُ - حب نفع وصرر کا وہی الک ہے اقد ماری تنام اُمبیب عبی اسی الله عبد الله الله الله الله عبی اسی والبتہ ہونی چاہئیں ۔

فواتے تھے : " معفن اوک نبول سے تومادی نہیں ما نگتے ہیں لکن امراد، روساء ادر حمّام کے دروازوں کی دحول جا مستے ہیں جمعن نبروں پر جا در نہ چڑھاکر اور چراغ نہ جلا کر سیمجناکہ توحید کے سب تفاضے بورے ہو گئے ہیں، سبت بڑی خود فریب ہے ۔ قرآن نے جمال بھی توحید ببان کی " من دون الله "کے لفظ استعال کیے ۔

 دج) وَالدِّينَ يَذَعُونَ مِنَ دونَ اللَّهَ كَا يَخُلُمُتُونَ شَيَّا َ وَهُمُ يَخْلُمُونَ اورجِوَلُ اللَّه كسوا اوردل كريكارتے بن وہ خودكسی چِزِکے فالق نہیں لجکہ اُنہیں بداكیا كمباہتے ۔ فواتف تقے :

" مِنْ دُون الله "كے نغل اتنے ما مع بي كمان مِي تمام خيرالله أن لي بي -اس میں تمام مُردوں اور زندوں کی کیال فنی کگئی ہے اور زندہ خدادروں کی فنی کرما زیادہ تمنی ہے۔ کہی وم ہے کہ قرآن میں زندہ خداؤں کی فنی کا ذکر بہت شرح وبسط مصلحة کی گمباہیے حصرت ابراہیم نے مزددک نعی کیسے کہ ؟ حسزت مُوسیؓ نے فرقون سے ملمنے " نغرهٔ لا "كبيدلكا يا ؟ كتيف وگ بس جنيل موقد بوف كا دعوى سها وروه ترحيد كما انجد بونسے می نا اُشا ہیں نظالم اورمِا بریم اوٰں کے خوت کے ارسے اُن کی نبائیں گھک میں اور كادين كت بُوئ بكلاتى مي كنة ملابي جابية آب كوز جيد كم بندرين معام بر فائز سجعتے ہیں اور فیری متبت اسلامیہ کو حقیر مانتے ہیں اور اُن کی توحید کا برمال ہے کہ حقرترین دنیری اغرامن کے لیے دنیا داربرا بر داروں کے گھروں کا طرات کرتے ہیں العداك كم منجب اورشابيب ان كى جا بيوسى بير برق بير \_كيا" مِنْ عدَن الله "بير مرف حنرت عبدالعت درجيل في اور حفرت على بجريري بي شامل بين بحكيا فاسن وفاحر حُكام اورُونيا دارسرابه دار" من دُدن الله" بين شائل نيين بين ج كيامنلن نهوني ... ؟ ترحيد كابه تعترران وكون ف ابينے جي سے گوريا ہے۔ كناليّ اورمدين رسول الله كى توحيد ترفرى انقلاب آ درس مهد "

حضورا قدس عليه الصلاة والسّلام كرما تقوا ما يُحبّ عنى اوراك كافكر نابت اوب ونظيم ست كرنے نفے .

مقام رسالت

### بهم

معام درالت بیان کرتے بُوسے مافظ ابن فیم کاب قول مزے مے سے کرنیا یکرتے ہتے۔ محمی شخف نے مافظ ابن فیم سے بُرِجیا کہ رُوضۂ اطہرافضل سے باکعبہ ؟ تومافط ابن نیم شنے فرایا :

لم إنُ الدِنَ عِرِدِ الحِبرَةِ فالكعبَة افضل وإن الدِت وحوفيها فلا واللهِ ولا العرش وحملته ولاجتّت عدن ولا الافلاث الدائرة لإنّ بالحِيرةِ حَسَدًا لووُزْن با لكونين لرَبِحَ اللهِ

(اگرتماری مُرادِ کھن محرَّ فرندی سے ہے تو کعب انعنل ہے اورا گرتمادی مُراو جد اِطهر میت دومنڈ انورسے ہے نو فکرای نیم وہ عرش سے افعنل ہے ۔ ماطین عرش سے انعنل ہے ، جنّتِ عدن سے افعنل ہے گروئن کرنے واسے افلاک سے افعنل ہے ۔ اس لیے کہ دومند میں ایک ابسا جدا طہرے کہ اگر دو نوں جمانوں کے ساتھ میں اُسے نولا مبائے ، تووہ عباری دہے ۔)

این ایب یا دوانت مین از الت الحفاد " کے موالے سے برمدیث نقل کی ہے۔

خلاف*ت کب نک ر*ی ؟

قال صلی الله علیہ وسلم " المخلاف بعدی ثلاثون سنة شم بیکون بعسد ذالل الملک ـ " (صنر ط لِلصلوٰ والسّلام نے فرا پی برے مبدخلانت تیس برس دیے گ بھراس کے بعد موکبیت ہوگی )

اس كى بعدائب دورى روابت سى نقل كى سبى جس كالفاظ بون مين: " تُمم كيون ملكاً عصنوصاً" بمجراس كى بعد ظالم باوتناه موكا ـ به جرمعنور مديدالعلوة واسّلام في مزايا خلافت تبس برس كس رسي كى توحذت

ك بدائع الغوائدري - ٣ صغر ١٣٥

#### more

| ىندكىياب :             | والدولمبدارجمة بنے ان نبی <i>س برسول کا صاب باصا</i> لط اپنی باید داشت میں بُو <i>ں</i> فل                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دن اه سال<br>۸ – ۳ – ۲ | والدولمبرادحة لنے ان نبس برسول کا صاب باصالطرانی باد واشت میں بُرِل فل<br>بام ابی مجرا لعدبنی خسسنستین وثلا تشخر امنہور وثما نبینہ ا بھام |
| 14-1                   | يَّامُ عُرِ مِنْ عَشَرِسنين وسَّةَ اشْهَر واربِع ليالِي                                                                                   |
| 11-11-11               | أيم منان احد عشرة سنة واحد عشر سنه وَ وَلَا تُلْقَعَسْ بِينًا                                                                             |
| p=4-1                  | يم مل من من من وسبعة الله ويوماً                                                                                                          |
| - A-I+                 | اً إِمْ لَحِنْ ﴿ ثَمَا شِيةَ اشْهِروعَشْرَةَ ارْبَامِ                                                                                     |
|                        | 1                                                                                                                                         |

اس كى معدنناه ولى الله كا "ازالة الخفاء" ست برقول مثل كياب، المالة الخفاء" ست برقول مثل كياب، المستدرية المنتسند"

# نُحَبِّرا مِلِ بيت

اہل بہت سے انہیں ہے بہاہ مخبت اور عقیدت متی - اپنے مقالے ' اُسوہُ صین " میں خانوادہُ نبوّت کی مدرے وتوصیف ہیں ایک رقمطاز ہیں :

الله میں کوئی شک نہیں کہ اہلی ہیت کی مخبت کے پاکیزہ حذبات اور مختصانہ ولوہے ایک مومن قانت اور سلم صادق کی زندگی کی ایک قیمتی شاع ہے اور بہ جمعے ہے کہ اس محبت اور شیخگی کا سرحنیہ فی الحنیقت وہ محبت و معتبدت، ہے جو اس مقدس در معاروم سے منعلق ہے جس کوفکرانے تمام کا شات انسانی میں سرطرے کی محبوبیت کے لیے چن لیا بھیر سب سے بڑھ کر برکھیں خاندان نبرت کوفدا نے قرآن کریم میں محاطف کرے ان کی طہار اور یا کوئی کا اعلان کیا ہو:

" انَّمَا يُرُمِدُ اللَّهُ مِيدُوبَ عَنكم الرِّخْسَ اهل البَيت وكَظِهْرَكُمُ

#### يم لهم مم

تَعَلِّهِ يُواَّ - " (سورة اجزاب)

(اے اہل بیت ؛ خواکو تو اس می منظور سے کو تم سے ہر قرم کی میل کمیل دور کردے اور تم کو اللہ اللہ کا میں اور تم کو اللہ اللہ کا دور کا میں اور تم کو اللہ اللہ کا دور اللہ اللہ کا دور کا دور تم کو اللہ اللہ کا دور کہ دور تم کو اللہ اللہ کا دور کہ دور تم کو اللہ کا دور کا

"مَانَّ اللهُ ومَلاَئكَتَ يُصَلَّونَ على النِّيَ بَا ايُّعَاالذِيْنَ ۖ سَنُواحَ رَّرُّ اعليبِهِ وسَيِّعْوا تسليباً -"

(النَّداوراُس کے فرشتے بیخیر پر درود بھیجے رسینے ہیں مِسل انر! ہُم بھی اس پر درود وسلام بھیجتے رہیر)

جس کی تشریح کے بیے ایک ممال سے آئیسے دریا نت کیا:

آب نے جواب میں ارشا دفر مایا، **یوں** کھو ؛

' اللَّهُمَّ صلِّ علی محدٍ وعلی آلِ محدٍ حسما صلّبتَ علی آلِ ابراهِیم َ و بلاتُ علی محدٍ وعلی آلِ محدٍ حسا با دحکت علی آلِ ابراهِیْمَ انّلُ حبیدٌ عجیدٌ " دسیح مسلم - ج-اقل)

اورجن کی مخبت ومودّث اس ورج مطلوب ومنطور ہوکہ قرآن کریم میں اس سکے لیے یُوں ارشاد ہو:

" فَكُ لَا اَمْسُلِكُ مُوعليهِ احِراً إِلَّا السوةَ ةَ فِي الفُرْبِي " \_\_\_ آپُ اس كا علان كرد يَجِعُ كرئين تم لوگل سے تبیغ رسالت پر كوئى مزدورى نبیس انگنا، گرا قرباء

### 479

کی مخبت ۔"

ں :اورجن کے عزور شرف کا برمقام ہوکہ حجۃ الوداع کے خطبہ میں کتاب اللہ کے ساتھ المحد اللہ کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کا ذکر کیا ہو:

'واَ نَا تَادِ**تُ' حَبِكَمَ** النَّعَلَينِ سِكَتَابُ اللَّهِ واَ هُل بَكِينَ ﷺ دَصِيحَ مَمُ ، ( بَيْس نَمْ مِن دُوُبُرُدگ ترين چ<sub>يز</sub>س هجوژ كرجار لا بون - ا بك اللَّه كى كتاب ، دُوسِ سے اہل بست - )

اورجن کیمبربیت کا برمال موکدآثِ ان کیشنن فرائیں: « حذاثِ ابنای وابنالبنتِی اللّهمَّ إِنّی اُحبُّهماً خَاحبُّمُا واَ حِبّ

مَن يُحِبِّعُهُا-" (تردِّي)

( یرصُ اورصُکن میرے بعظے اورمیری پیٹی کے بیٹے ہیں۔ یااللّٰہ! کیں الْ سے مخبت رکھنا ہوں، تومی ان کو ابنا محبوب نیا اور حوال سے محبت کوے اس سے می تومنیت کر)

، ورجن کے نصل ویزن کے لیے باب کس کوشام کرآئی نے بیمثال دی مو: " اکا اِنَّ مَثْلَ ا هُ کُ مِیتِی فیکھوئنگ صفیعت کُوْرچ من دکیھا بنجا و

من تُغَلَّفُ عَنْهَا حَلَاتُ ﴿ وَمَناهُم الْمِدَمِنَ الْوَرْعُ )

د و کبیر! میرے اہل سیت کی شال تم ایس کنٹی فرٹ کی طری سے جواس میں سوار سوا وہ بچ کی اجواس سے دُورِر اِ اِلاک ہوگیا )

اورمِن کے اضرام کوٹائم رکھنے کے لیے ہہ وصبّت فوائی ہو: کو کُنُ یَنْفُرْقَا حَتَّی بُودِاعِلَی الحوصَ فانْظُرُواکینَکُ تَحْلَمُوْلَیٰ فِیعِداً دَرْدَنی) ( دیکیو! کتاب اللّہ اورمِری اولا د د اہل بہت ) دونوں ایک دُوسے سے نُوا بَنِیں ہوں گے ٹاآ نُدموصَ کوٹر پرمیرے باس بنج مائیں ۔ بیں خیال رکھنا کہ میرے بعدنم ان سے کس طرح کا سلوک کرنے ہو)

بِس جِس خاندانِ نِبوّت کی محبوبیّت اور محودیّت کا بیر نبه مؤاس کی مخبّت و ننی بی حننی بھی گھڑیاں کے مائیس اور حننی مجبی را نبس آنکھوں میں بسر بوں اور ان کی نعریب و توسیعت میں حبن فدر مجبی زبانیں زمزمہ بیرا ہوں ، بیٹنیا گروج کی سعادت اور دل کی طہار ت اور انسانیٹٹ کا حاصل سے لیے "

< سّبرنا والامناحُبين بن فاطمه سنت رسُول الله دصلوة الله وسلامهٔ عليهم إهميين كي شاه كاوا فغه جرشر لعيت محدثة كى بيشار بعبرتني البين لندر نبيال ركمتا تقاءا فسوس كه ووهجي فراط تفرلط كى دست درازبول سے محفوظ ندره سكا دافسوس كهاتى عباس كى چىخ كېاراورمانميوں کی سبنہ کوئی کے شور میں اس کی صدائے عرت انگیز گھ ہوگئی ۔ آوا انتکبار آنکموں کے آنون کے سیلاب میں اس کا ساراسامان عرت وبعیرت برگیا ۔ افسوس ؛ اس کی ساری عفلہ فی زرگی تعزلوی کے ساخدی زمین میں وفن کروی گئی - آه إ دُشمن اور ووست وونوں نے اس کے ساتھ لیے الفیانی کی۔ وُنٹمن نے اس واقع رشادت برخوشیاں منائیں اوراس کی عفلت کراہنے جررواستبداد کے زورسے مٹانے کی کوشش کی انکین دوست نے معبی اس کے تنیق نثر ف سے غفلت برتی اور مختلف مبرعات اور شرکبہ رسوم کے ماریکب بردوں میں اس کو حمیایا یا۔ وشمنول نے اس کے سانعظم کیا کہ اس کی دعوت می اورصرواستقامت اورجها و فی بیالیت کوئری شکل میں پیش کیا ، لیکن دوست نے دوست ہو کربھی اس کی دعوت قبول نہ کی اور

له أسوة حين صواتا المطبوع مبسية المبحديث قطور علع للهور

اس کے صبواستقامدت کوذہمجا اوران تمام جا بلان دسول کی تعلید کی بن سے خود سبیلمشارہ اوران کے مدا محطیم انسلوہ وانسلام نے متع خرایا تھا۔

پس آبے کہ و بائی مجانس اٹھ میں ایک نے ملقہ اتم کا منافہ کریں اور زخم رہیہ دون کوخون آلودہ آنسوؤں کا جنر بانے کی بجائے خود وا قدم شادت کو اسرار شرعیت کا سرخنیہ بنائیں اور حضرت امام کی شالت کے ندکار میں ایسی مجلس منعد کریں جوعرت و بعیرت کا بُراسانان اپنے ساتھ رکھتی ہو جو واقع شادت کی حقیقی علمت کو بررے طور بر انتخاب کے بیار کی بجائے مسرو بر واشت ، پنائی جنح بچار کی بجائے مسرو بر واشت ، عن ناری و فدائیت اور شادت و فنانی ایسی لارت کا درس دے " لے

# بزرگون كاادب

بزرگون کا فایت درم ادب فراتے سے اور ان کا نام منایت افرام سے بیتے مقد اگر کوئی بزرگوں کی شان میں گنا فی کرتا باکسی امام کا نام لیتے ہؤئے اور اب کوطوظ مزر کا تا توسیت اس فدر کلدر مہدی کہ اس ادی مدرکا توسیت اس فدر کلدر مہدی کہ اس ادی سے گفتگو ہی موقون فرا دیتے ۔ امری کوئی کرام اور اولیا، اللہ کے اوب برم رسال دوم ارفیا فرل میں اب می گویخ رہی ہے۔ وہ مولانا دوم کا بیشور شہتے :

از مکدا نوا حسیم توفیق ا د ب بے ادب فردم ما نداز فضل رب برم خداسے ادب کی توفیق بارس میں دوم ہے کہ دور کی تابید برد کا میں دو گا ہے کہ دور کے میں ایک ہے کہ دوم ہے کہ دور ہے کہ دوم ہے کہ دور کی کہ دور کہ دور کے کہ دوم ہے کہ دور کہ دور کر کے کہ دور کی کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ دو

ك أسوة حكين مد 4،4 مطبوع جميت المحدث قصور منلع للهور

دربردم گر مزاردی تعبیشی مسی کم باید بود خنگ سب باید بود (اللُّه كى داه مِيں مرايا اوب رہنا جا ہيے حب تک عبم مِيں مبال باتى ہے الماش ماری منی چاہیے۔ اگر برسانس میں فیغنان کے مزار دریامی توبی مبائے نو بعر بھی کم ہے اور ہونٹ خصک رہنے جا ہیں۔) حنرت متبع العث ثانى رحذ الدُّعلبياسية شيخ صنرت وا مربا تى بالدُّرح ّ الدُّعلب كا جو ادب اورا حرام کرتے تھے، بڑے ذوق وشوق سے بیان فراتے اینے شیخ حفرت خاج باتی بالدرمة الدَّملية كے ماحب زادوں كے نام حفرت مجردالف ال يُك اكب خطى بر مبادت سنانے: م این فقراز مربا قدم فرق احانهائے والد بزرگراننا است درب فرق مبت العن ب را الإبنان كرفته است وتنمَى حروف اي را ورا الابنيان آ موخته " ك ربہ نقررسے باؤں مک آپ کے والد امدے احالات میں فوبا اوا يه اوراس راست بي المجد بوزهي انبي سے حاصل كي عنى )

ہے اور اس راستے میں انجیر ہو جھی اپنی سے حاصل کی تھی ) \* اگر در مذت عمر سرخو درا بانمال اقدام خَدَمهٔ حَنْد بُرُ عَلَیْد تنا کردہ بانند ہے نہ کردہ بانند ' داگر زندگی عبر آب کے آت شافعالیہ کے خادموں کے باؤں تلے اپنے سرکو با مال کردن نوعمی نیا زمندی کامن اوا منبی ہوتا )

فرمان كرفيخ علاؤالدين سناني وقدالله المرجرابيني مثنائخ سي امكب امتبارس

آ گے کل گئے ستنے میگر فرانے ہی ستنے : " اگر میرمن باکس ساید ہووخاک ِ آشان مشارکح من بالا باشد۔"

داگرمیرار آمان سے میں جا تھ توبیرے متائخ کے آسانے کی فاک

می بیسے برترہے)

كه الله عنرات معزت مجرد العند ثاقي مد٢٩٦ وفرادل

#### www.KitaboSunnat.com

Mar

عير صرت محدد العن مانى حِدّ الله عليه كابر نقر وهي اكثر نقل فرات عقم:

« بعضے از بزرگاں می گریند کہ ایں برعت حشاست وایں مدعت سیّہ است اما فقیر باانیناں موافقت مذوارد "

د معمِنَ بزرگ کنتے ہیں کہ آیک برعت صنہ ہے اور انکب مدعت سے امکین فیران بزرگوں سے الفاق نہیں کرتا )

ك كمتوبات حضرت مخدوالف اللي حصيت نشونم وفترووم مده ١٠

مسائل نصوف

تعتون کیا ہے ؟
صفرت مید ڈسے طبی مناسبت
طریقیت شریعیت کا جرہے
مائل متعزق تعموّن
انتخال صوفیہ کی شری حیثیت
مطالف کی حقیقت اور تعداد
مطالف کی حقیقت اور تعداد
مطالف نی مقیقت اور تعداد
نوکر لیانی افضل ہے یا فرکرقلبی
بعیت طریقیت
بعیت طریقیت
کوشف وکرایات

یوں توشب نیزی ، نهج گزاری اورکٹرٹ وکرزندگی مجراً ب کامعُول رہا، گراُخری عوماً ب کامعُول رہا، گراُخری عوماب وہ ہمدنن اور ہمد ول اللہ کی طوٹ منوج سقے اور تعدّف کی طرف اُن کامیلال ہمت بڑے گیا بھا ۔ آء بی علالت سے قبل تعدّوٹ کے تعیش عنوانوں پر جندمقا لے کر برذمائے ۔ ان بیں سے تعیش مقا ہے عولی میں بہی اور تعیش اُردو میں ۔

ان مکا لمات کی گوشنی میں جراس موصنوع بران کے ساتھ وقٹاً فوقٹاً ہُوسے اور اُن مقالوں کی دوشنی میں مختلف مسائل تقتومت ہراُن کے رجحانات کی وضاحت کی جاتی ہے۔

" مسائلِ متغرقه تعرف " بس تصفیم : " تفترف توشف برشنے کا نام نہیں ہے سکیہ تقامات

معرف می میں ہے اور مقامات ہیں ملکات ہیں۔ افعان در شنے کا نام نہیں ہے ملکی مقامات کا نام نہیں ہے ملکی مقامات کا کا نام نفترف ہے اور مقامات ہیں ملکات ہیں۔ افعان در ضاء ، تواضع وغیرہ - ان کو

مان م موت میں ہوروں ہے ہیں سام ایک میں معدد اللہ میں م صوفی ہوگئے یا صفحہ ما

"مائل متغرقه تصوّب "مين ليحقه بي:

« بادر کقواصل مغف زفتون سے بہ ہے۔ اعمالِ شرعیہ بعنی طاعت واجبہ متحبّ کا مجال نا اور معاصی سے اجنساب کرنا۔ یہ نبرہ کی طبیعت ِ ثا منیہ بن جائے۔ بس یہ وہ چنہ میسے جس سے قُرُب ورضائے متی حاصل ہوتی ہے کمیغیات وکشفیات کا اِس سے کیُدنعتن بنبر ۔ اگرای بنی ادائے طاعت وا خبناب عن معاصی میں نیختہ ہوا وہ کا مل صدنی ہے۔ گرکہ بنیات کیئے تھی اس بروار دنہ ہوتی ہوں اور حس بر کریفیات کمیزت وارد موتی ہوں ، کشف ولفتر ف میں مکدر کھتا ہو، مگرا وامر و نواہی میں نیجنگی حاصل منہو، وہ صونی نہیں ۔ '' (صدم)

حضزت محبّد دسيطيعي مُناسبت

معفرت محبردالف ناني كرسائظ الهبر طبعي مناسبت بهت كفي .

اور اُن کے کمتوبات کا مطالعہ بلے الترام سے کرتے تھے یکٹوبات کا دہ ننو ہواُن کے زرمِطالعہ رہا را نم الحووث کے بین نظر ہے ۔ رئرخ بنیسل سے مگر عبارتیں نشان دہ ہیں بانسان دہ ہیں بانسان دہ ہیں بانسان دہ عبارتیں جن میں انسان عورت میں حضرت والدعلبہ ارحمہ نے اُن عبارتوں کو کمٹٹو بات کی دونوں حلیوں کے شوع بیں حالی صفحات برقلبہ تم کم کمبیا ہے ۔ ال میں سے اکثر عبارتیں انہیں زبانی یا دخیس اور خطب فالی سے اکثر عبارتیں کو موقا حرقا تعل کیا کرنے تھے۔ کے دوران بڑی محبّت اور عشبہ نقل کی جاتی میں ۔ اِن عبارتوں کو حرقا حرقا تعل کیا کرنے تھے۔ اُن میں سے معبن عبارتوں سے تعقوف کے اب

" طربقیت و حنیفنت کرصوفیه بک مُمّا زُکستهٔ انداس دوخادم نزیعبت اند-کوته اندنیال احوال ومواجیه را ازمقا صدسمے شرند ومثا بدات و تخبیات را ازمطالب مے انگارند- لا جوم گرفتاران زندان وسم وخیال می مانند .... از کمالات مِشربعیت محودم میگردندیم

د طریقیت و مفیّقت که صُوفیاراس سے کمثاریں، دونوں خادم بنزلعیت ہیں۔ کرنا ہ نظ کینیات اور و مرکومنرل مِفسود سمجھتے ہیں اور مثنا ہات و محبّلیات کومطالب نار

کے کتوبات ج را صد ۹۸ محتوب وس

کرتے ہیں نتیج یہ ہونا ہے کہ اپنے ہی نوٹھات میں گرفتار اور نتر بعبت کے کمالات سے محروم رہ ماتے ہیں )

الإدبراز طَيِّى مَنازلِ سِلوک وقعے مِقابات مِندبهمعلوم شدکه مقصودازیں سیروسوک تقسیلِ مقام اِ مَلاص ست ... وایں اخلاص جزوبیت از اجزائے نئر تعبیت چیئر معبت را سرجزواست علم وعمل واخلاص ....
امّانیم ہرکس ایں مبارز رسر اکثر عالم مجزاب وخیال آدمیرہ اندو بحرزوموبر اندو بحرزوموبر انتفائو وہ انداز کمالات نئر توبت چی وائندو برحقیفت وحقیقت وحقیقت جو وارسند نئر توبت واپرست خیال می کنندو حفیفت را مغزی وائندیمی وائند کم حقیقت معاملہ میسیت بُر تر بات صوفی مغروا ندوبر احوال ومقات مفترن - هَدَاهُمُ اللّهُ سَمِعان مَن سَواء العلویتی بیا

ك كترب به - ج ا صه ١٠٠٠

۳4.

كتوبات كى اس عبارت كوسُرخ بنيسل سيدنشان تكاباب :

" اکابطرنفهٔ علیهٔ نقشندی فدس الله تعالی اسرادیم اکدام متابع ستنت بنیک منوده اندوا فتیارایشال را برحمیت فرموده اگر بایب اقدام وافتیارایشال را باحال ومواجید باحال ومواجید باشیال بدبندو دری النزام وافتیارفترست با بندال احمال رانے بندند و آل مواجید رانی خواسندو درال فتر میزخرائی خود بی نمی داندزیرا کر برشان و حرگهان سندو و دال فتر میزخرائی خود بی می داندزیرا کر برشان و حرگهان سندو و فلاسفهٔ گیرنان از فسم تحبیبات صوری و میکاشفات برشان و حرگهان سندو و فلاسفهٔ گیرنان از فسم تحبیبات صوری و میکاشفات شالی وعوم و توجدی بسیار و ارندا با حیراز خرابی و رسوائی نیجه این ندارند و میکاشد و حرمان نفت و فتان نبیست یا بیمان نبیست یا با

د اکا برطرلقِهُ نشنبند به آنباع سنت کا اتزام کرتے ہیں اور رضت کی مجلئے عرب برعل کرتے ہیں اور رضت کی مجلئے عرب برعل کرتے ہیں۔ اگرا تباع سُنٹن کا اتزام کرتے ہوئے ابنیں کیفیات واحوال سے مشرّف فوائیں تواسے نعمن عظی جانئے ہیں اور اگر کیفیات واحوال کے وارد ہوئے سے اتباع سُنٹن ہیں کو آبی ہونے گئے ، نوا ک کیفیات واحوال کو بیند نہیں کرتے اور اتناع سُنٹ میں سُسٹی کو اسپنے لیے خوابی اردا تنامی اور جرگی اور نونان کے کما ہوئے کہ مہندو سال کے بریمن اور جرگی اور نونان کے کما ہوئے ہیں ۔ اس لیے کہ مہندو سالن کے بریمن اور جرگی اور نونان کے کما ہوئے ہیں ۔ اس لیے کہ مہندو سالن کے بریمن اور جرگی اور نونان کے کما ہوئے ہیں ۔ اس کے کہ مہندو سالن کے بریمن اور جرگی اور نونان کے کما ہوئے ہیں ۔ اس کے سال اور علیم توحیدی سے حقی وافر حاصل ہے ، کین خوابی ورموالی اور نونان کے سوا انہیں کی ماصل مہنیں ہوا)

ا كب دن محمس فرمايا:

" ننرىعبت كا وه صِتد ج تُركبٌ إلى سيمتعن بداصطلامًا نفون كالآباسي " فراست عظ :

اله كمتوبات وفراول حصد جارم كمتوب ١٧٥٠

"معنورعايدالعلاة والسلام نے بعبن كى بعد جوكام برائجام ديا، قرآن مجيداً سے متعدد محبول برئوں بيان كرا ہے: أنبكى عليهم آ بيا ملہ و ثبين كيهم و تعبيل ملهم آ بيا ملہ و ثبين كيهم و تعبيل ملهم آ بيا ملہ و ثبين كا بيئى ده أن كا اكتاب و الحكمنة \_ بيئى ده أن كا تركيد كرنے بين السن نزكيد كرنے اصول و آ داب كوسم طریقیت با تصرف سے تعبیر رہتے ہيں۔ افسوس ہے كہ بارى ورسكا بول میں تعلیم كتاب و حكمت كا توا بهام كيا جا تا ہم كيا جا كہ تا ہم كيا جا تا ہم كيا جا كا تا ہم كيا جا تا ہم كيا جا كہ تا ہم كيا ہم كيا ہم كيا ہم كيا كا تا ہم كيا ہم كا كيا ہم كيا

ئیں نے اُن سے بُرِحیا : کیا نفتون کی مردّم اصطلاحات کا استعال آب کے نوکیب میں نے اُن سے بُرِحیا : کیا نفتون کی مردّم اصطلاحات کا استعال آب کے نوکیب

دررت سے؟" توحفرت فے فرایا:

د جیسے محدّنین کی اصطلاحات میں، فقہا کی اصطلاحات میں، صرفیوں اور نحویرں کی اصطلاحات میں اسی طرح نز کرئی نفس کا علم حب باضا بطہ طور رپر نزنب اور پرون نہرا تو اصطلاحات ناگز بریجیں ۔" پرون نہرا تو اصطلاحات ناگز بریجیں ۔"

ا كب ون فيفا ورتفوّت مين فرق بيان كريتي بموح فرايا:

" بات بڑی بیرھی ہے۔ وضرکن باؤل سے ٹوٹنا ہے ؟ نمازکن باتوں سے باطل ہوتی ہے ؟ بر فیقہ ہے اور نماز میں معنور کیسے ماصل ہو؟ رقفت اور خثیت کیے ماصل ہوا ورسینے سے جگی کے جلنے کی آواز کیسے آئے ؟ یہ نفوف ہے اور دونول کا مافذ کتاب وُسنت ہے۔"

ئیں نے ایک روزاُن کی ضرمت میں عرصٰ کیا کہ ہر جوصو فیا، کے ہال

اننغال صُوفیه کی ننرعی حبیبیت ۱۱۰۷ : ۲۰ مینت سر، نفرانان کا میضوص ط

لطالف كى منتق سے الفى الله ت كا محضوص طريق سے يا حبس دم كانتفل سے كيا به بدعات ميں ؟ توصفرت نے فرايا:

' برُنزرگان کرام کااجها دستے ۔'' کیس نے عرض کیا : اِس اجهاد کی عیّن کیاہے ؟

فرا نے کھے: نزولِ افرار وافع وساوس ہوتا ہے کھرانوار رسالت بالحضوں افرار رسالت بحدید بررج انقر وافع وساوس سخے حب افرار رسالت منعطع ہوگئے، تو وساوس انجھرنے مگئے اور عبا دت میں جمعیت نما طراور کیروں کئی ندر ہی۔ قرآن کے اس کھم پرعمل منتعل ہوا کہ انحظے بیٹھے بہو بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کردے مدیت میں ہے کمصفور علیالعملوۃ واسلام مروقت اللہ کا ذکر کرتے تھے افرار رسالت کے منعطع ہوماین کی دجہ سے دوام ذکر ممکن العمل ندرہا۔ بیس دوام ذکر کو احتیا کر کرنے کے لیے اور عبادت میں حمیہ بیت خاط اور کی بدا کرنے کے لیے اور عبادت میں حمیہ بیت خاط اور کی بدا کر رہے کے لیے افران کرام نے اجتماد کہا ۔ افران العمل میں اجتماد کی دور میں احتیا والی الدین کے لیے افران کی خدمت میں ماحز ہوا اور انہیں بھات کیوں نہیں ہوسکتا ۔ مجرانک ب اور شام بندہ عاجزان کی خدمت میں ماحز ہوا اور انہیں بھات اور می دائی میں میں اختیا کے میں انتخالی صوفیہ بر مجمعے گفتائی کا آلفاق ہوا ہے اور وہ انہیں بھات اور می دائی میں ۔

حصرت والدعليها رحمه كي بيثيا في يرشكن لِرُكُني اور فران لك لك :

"ان علماد کا فنهن صاف به ونا جائید حرب وه ان انتخال کو بدعات قرادیت مین تو دورس ساخته بین که حضرت مین تو دورس ساخته بین که حضرت مناه ولی الله مین تنظول مین و معافی الله ساختی عقر ، حضرت ناه عبدالعزیزی مضرت مرزام خلر حیان جانات اور حضرت فاضی ننادالله بانی بتی سب بدعتی عقر مصرت مرزام خلر حیان جانات اور حضرت فاضی ننادالله بانی بتی سب بدعتی عقر ایک طرف نویسی علما دمندورتان مین اینی تا دیخ کاآ غازان بی بزرگول سے کرتے بین اوران کے ساخت نسبت ملاتے میں ، کو دری طرف ان بزرگول کے اجتمادات کو بدعت قرار دیتے میں ۔ اس منطقی نضا و سے امنیں نجات یا فی جا ہے یا

معارث اللطائف مين يُجِل رقمط ازمين: · صرفیائے کام کے اشغال کومعیں معنوات اس سے میندنسیں کرتے ک صمائبرام رصنوان اللمليم المبين سے بيمنقول منيں، ليكن أكر فرا وقت نظرسے ب معزات ديجينة تواك برب واصح موجآ باكرصحاب كأم كوان اشغال ومراقبات كم مزورت ہی نہی کیزندان کوتیدالانبیا، والمرسین کی صحبت کے فیوض سے ہرہ ورا وراک کے انفاس طینبری درکات سے تغیین برنے کی سعا دت حاصل بھی اوراس فیضان کی وج سے صحاب کوام کے قلوب وا ذبان اسی قری اور کامل استعداد کے الک نفے کران کوان انتغال ومراخبان كوواسطة مغصودنيا نبيركي صورينت نخفى - فرائعش وسنن كى مجا آ ورى ئزمات ملکمنتهات سے امتیناب ہی ال ش**غال وفیرہ کے تمرات کے صر**ل ک**یلئے کافی تقے** اس كى مثال أيون سجيج كمعلوم مروّح د صَرِف وتخوا ورمزّنب فيفر وا صول فعد ) صحاب کرام کے عہدمبارک میں مدون نہیں ہوئے متے کیونکہ عرب ہونے کی وجسے وه نواعد صرف ومخرك مماج من تفياور عام مالل دريا فت كرف مي آب كي فات بابركات بي كا في عني نيكن بعد مير حب اللام حزيرة العرب سي على كرعم مي مينيا الد خاص آب کی ذات ِ افدس سے بُعدہ وا جلاگیا، سرفرم کی ظاہری اور باطنی منوریات اور صلِّ مشكلات كے ليے ندوبن علوم كى صرور نوں كا احماس ہوتا كيا على اكرام اور اللهٔ بُدئ من من مبد باحن دحره أن صرور قول كويُراكبا محدثين جع وتدويل مدين اورفقدالحدیث کے مزّن کرنے، فقہار فانون اسلام کے مدّون کرینے اوراصول الحام کے مزّنب کرنے کی طرف منوّح ہو گئے اور تعیس اہل علم نے امانت باطنی کی مفاطعت اور اس کی اصلاح کیطرف اپنی توجات کومنعطف کیا، جن کی برکت سے اصلاح نعنس تزكيهٔ نعس اورى بده نفس كے فواعد مرتنب سُوسے اور د نيان كے فيوض وركات وا يُستنفيض بُوئى حِزاهم الله عنّا وعن سائر المُسلين احسن الجزارِّ مده ١٩٥١

اس مقالے کے آخری لفظ سُنبے اگرگوش تفیحت نیوش ہے۔ « بهرمال هم نوگ بُعدِ زما را شبوت کی وجرسے صنعیف الاستندادا ورونیا کے طاہری سمن وجال سے مبت متا نزاورضیف الابیان بیں ۔اس لیے ہم جیبے لاگول کوزکیہ ننس وروسول آلی الله ( عرفقلین کی بدیانش کی محمت اصلیہ ہے ) کے کیجان والی و تدابري تنديرترن ماحبت ب اورتخرب اس كاشا مديد " (صفر ١١)

« معارف اللطائف" بين لكفت ببن:

الطالف كى خفىنى اور تعدو الطالف كى خفىنى اور تعدو "كماء اور مُونى دونول اس امر بر منعن ببر کدانسان مرکب نوصزورہے لیکن اس کے تمام اجزاء ادّی نہیں مکی بعض جزا اقدى مبى اورىعنى غيرادى -اس كے تعدان ميں بداخدات نظرا كاس كركا، صفاق ناطقتر کے حیرادی ہونے سے قائل ہیں۔ صوفیا کے نزدیک اجزاء خروادی متعدد ہیں اور **مرف نعنس ناطقه می رئیب بایخ جزوغ یا دّی ب**ی صوفیا کے نزدیک انسان دس احزا ، مصركب مهد يا ي ادى اور باي خورادى مي مادى اجزاء انسانى يربي: عناصرارىع يوم ب من ماك رسوا اوراك اورنفس كے غيرادى اجزاء برمان : " فلب ، روح ، ستر ، نحفی اور اضلی النبی احزا، خسه مجرد د بنی غیرا در بر کا نام نطالفت

تعبض صوفيا ابنى اصطلاح ببران مير نفس كفي نشامل كريستي اور مجرُّه كولطالف ستنه سے تغير كرتے بين - آج كل بيي نام مشور مين وحذرت مجدّد العن ثاني رحدًا لله عليه كے كلام ميں اكثر لطالف خمسه كاعنوان بظرا ما سير صبح يى سب كه لطالف خمسهى مبر جن بزرگر مفض کوی ان مطالف کے ساتھ شارکیا ہے اُنہوں نے تعلیباً ذکر کیا ہے جدیا کہ قرین ادرعرین وغیرہ دشمس و قراور الریکر 'وعرونکے ملیے ) میں تعلیباً کها جا تاہے ۔ یونکہ

امادیث برا سیدامور کے سد میں مرف قلب ہی کا ذکر آتا ہے اور چونکلطالف کا فتح اللہ میں کا ذکر آتا ہے اور چونکلطالف کا فتح اللہ ک

مرابا متعاكسه كى طرح مين " صفحه ه

اس کے بعد معارف اللطائف میں بہمجنٹ کی گئے ہے کہ لطبیف قلب اور قلب صنوبری دمفنہ کم کا آبیں میں کیا تعلق ہے اوراس مشور صدیث شریف کی قلب صنوبری دمفنہ کم کا آبیں میں کیا تعلق ہے اوراس مشور صنوب کی تشریف کی گئی ہے کہ حم میں ایک و نظرا ہے حب سنور جا تا ہے اور دمکیھووہ ول ہے - ہے اور حبب وہ مگر جا تا ہے اور دمکیھووہ ول ہے -

فراتے ہیں:

" اس سلید میں بیربات یا در کھنے کے قابل ہے کہ صفرات صوفیا کے نزد مک

ل بجوالداشوف المسائل صفحه ١٠١٧ سر١٠٠٠ ا

تعب صنوبری دمعنن کم اور شنے ہے اور وہ قلب جولطیفہ ہے کووری پرنہ یا تلب منوبری سے اور وہ قلب جولطیفہ ہے اس کا تعلق قلب صنوبری سے افاصلہ آ کا دوافرار کا ہے۔ جیسے حکماء بیان کرتے ہیں کفنس ناطقہ نجر وہ ہے اور جزوبدن منیں مکواس کا تعلق بدن سے نفترف و تدبر کا ہے۔ ایسے ہیں بقید بطائف ارب کا بھی مناص مقامات جم سے ایسا ہی تعتق ہے۔ اسی تعتق کی دم سے حب داکولطائف مناص مقامات کی دم سے حب داکولطائف سے ذکر کرنا جا ہم ہے۔ واک بطائف کے خاص خاص مقامات کی جا سن جن کوان بطائف سے ذکر کرنا جا ہم ہم کے داک بطائف کے خاص خاص مقامات کی جا سن جن کوان بطائف کی حب بطیف خاص کی جا سن جن کوان بطائف کی حب بطیف خاص کی جا سن جن کوان بطائف ہی ۔ صفر دے دو کی جا سن جن کوان بطائف کی حاس کی جا سن جن کوان بطائف کی حسن دوری کی جا سن جن کوان ہو کہ کی جا سن جن کوان ہو کہ کی جا سن جن کی جا تھی ہے۔ والے ہا تھا ہے۔ والے ہو کہ کی جا سن جن کو کو کا کہ کا تعلق ہم کی جا سن جن کو کا کہ کا تعلق ہم کی جا سن جن کو کو کا کہ کا کہ کا کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کے دوری کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کو کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کے دوری کو کا کہ کو کہ کا کہ کو کا کہ کو کو کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ

"مدستُ شربين بين سي : إنّ في للجند المضغة اذاصلحت صلح الجسدكله

إلاوهى القلب كى تشريح

وا ذا فندت فند الجدد كله الاوهى القلب أس كى بنابرير شب وارد برسكا به كرص قلب كاصلاح برما تى ب است معنفة فرايا توبية قلب منوبرى بوا مك كليفة قلب اس كم متنق عناست منائح في به فرايا ب كراس بن شك منبي كرمدب بين قلب سے مراد گولطيفة قلب بنين عكم معنفة بى فكر رست كري معنفة بى فكر رست كري معنفة بى خرار معنفة بى فلاست ملع الحبيد كله دراصل اسى للبغة قلب كا سه معنوبى سے قابت انسال اور تعنق كى وج سے ذكر فرايا كيب مالت اوراكير كومورت عليه سے قابت انسال اور تعنق كى وج سے ذكر فرايا كيب مالت اوراكير كومورت عليه سے قبر كرتے مل " صغر ا

معارف العطالف میں اس بات کی می وضاحت کی ہے کے المائف کی میں اس بات کی میں وضاحت کی ہے کے المائف کی منتق کمی کی وضاحت کی منتق کمی کی وضاحت کی منتق کمی کی وضاحت کی دوائم کی دو

" بہ بات ابھی طرح سمجہ لینی جا ہیے کہ نطالف کے آٹار کا ظہر د تحقق والک<sup>یں</sup>

کی دلیل بنیں اور مذان آنارو کوالف کے وجودسے مفرولیت برات وال كيا مالكتَّا سبت ـ صغه ١٠٠٠ . " ا يغرض وكريطائعت وكيلطان الاوكار ومنروسے مغنود اصلی برہے کہ ذاکر کے دل و دماغ میں ایک محکم وراسخ كمكهٔ با وداننت بیلسومائے جس کی وجسے اکٹرادفات متعسُودسے ذمول و ففلت بنه بو ملید ذکر مین مشنول رست اسی کنزت کوصوفید کے کلام میں دوام ذكرسے تبركيا باتاہے ، جے ہم درم درول سے مى تبركر ليتے باركونك مرتے کا دوام اس کی مناسبت سے سواکر ماہے بھلا زمد کتا ہے کئی بعينه بالخون فأزب رفيقا مول تواس فقره مين ميشه سع مراد وفائد موكى اور فركنا بنے كومس بهشه مجرى نمازا داكرتا موں، توبيال مهينة سے مُزاد مر سنعته وكا در كركت بهدكري مبينه عبدالعظرى فماز طرحنا بون توميال مبينة سے مراد سالان مرگی- اسی فاعدہ کے مطابق ذکر کے دوام سے مراد دکرے مناسب بی برگا وروه بے اکٹراوقات میں مدم ذہول کیرکم اوقات کے ابك ابك لمحكاممروف ذكرسونا مادت ممال اورنامكن ب ينبدوغره امورج اننانی زندگی کے لیے مادیا لازمی اور لابری بین ال میں فہول لازمی ہے، اسی کی معنوات صوفیہ نے تفظ دوام کا استعال ترک کر دباب اورفراباب كرطر لقيت مي مغفروكترت فكراور دوام طاعت مبیاکهافظ نیرازی نے کاست :

دربزم مین کیب دو قدح نوسش کن برو بینی طسیع مدار وصب ل دوام را " (صفه ۱۵)

اس بارے میں اُن کی رائے وہی تقی حس کا اظهار حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ

ذکریسانی انصناہ یا ذکر قلبی

ن "الوابل الصّبب" مين كباسه وابيغ مقال " ذكر الله عزوّ حبل مين عافظ ابن قيم رمّة الله عزوّ حبل مين عافظ ابن قيم رمّة الله عليه كوالے سے تكھتے مبن :

ألذكرتارة تكون بالقلب واللسان وؤلك افعنل الذكره وبالقلب وحده تارة وهي الدرحة الثايثه ، وبالسان وحده ثارة وهي الدرحية إنثالتك افعنل الذكرما تواطًا عليه القلب واللسان وانسًا كان وكرالقلب وحده افضلمن فكرالسان وحده لات فكرالقلب ينمر المعرفة وكيتج الحية ويتبوالجياء ويبعث على المخافة ويدعوا الى المواقبة ويروع عن التعصير في الطاعات والتهاون في المعاصى والشيَّات ـ وذكراللسان وحده كايوب شَيراً صن هذه الآثار؛ وات اته بشياً منها فتخرة منعيفة ي اصفرس د کرکھی بیک وفت ول اور زبان سے موناسے اور ببزوکری سب سے افضل صورت ہے اور تھی صرف دل سے ہوٹا ہے اور فضیات کے لحاظ سے به دوسرے درجے کا ذکریسے اور بھی صرف زبان سے ہوتاہے اور به ذکر کا تبییا درجه ہے۔سب سے افعنل ذکروہ ہیے حس میں دل اور زبان میں ہم آئی ہواور صرف فلبی ذکر اصرف ذکر بسانی سے افضل ہے اس لیے کہ ذکر قلبی سے معرفت بیدا ہوتی ہے مخبت اور حیاء اُعجرتی ہے ز کر قلی ختیت کا باعث ہے اور مرافعے کی استعداد بیدا کریا ہے اور طاعات میں کراسی سے روکتا ہے اور نا فرمانیوں اور ملاعالیوں کو ففر سمجنے سے بازر کھتا ہے اور ذکراسانی ننہا ایسے کوئی نتائج بیدانہیں کر مااوراگر کوئی انز بیدا کرے بھی توسبت بلکا ہوتا ہے ۔)

بیبت طریقیت کے بارے میں حضرت والدعلبالرحمہ کی رائے دہی بیٹی حیں کا افہاز حضرت ثناہ ولی اللہ "

بعيت طرلفيت

نے 'القول الجمبیل' میں کیا۔ بعیت طریقت کوسنون اورموحب برکات مجھتے تھے۔ فراتے تھے کہ برکنا درست تنہیں کہ حصنورعلیالصلاۃ وانسلام کے عمد میں صرف بعیت اسلام اور بعیت جہاد ہی تھی مُسلم شراعیہ ، ابوداؤداور نسائی کی اس حد میٹ سے استدلال فراتے تھے :

عن عوف بن مالك الاشجى قال كنّ عند النبى صلى الله تسعدة او ثما شبة اوسبعة فقال الاتباليون وسول الله صلى الله عليه وسلم فبسَطنا ايدينا وقُلنا على ما نبايعث يا وسُول الله قال على ان نعبد واالله و لا نشركوا به شيئاً وتصلوا الصلات المحنس ونسمعوا وتطبعوا واسركلمسة خفية قال و لا تسئلوا الماس شيئاً فلقد رأيت بعض اولئيك النفريسقط سوط احد جم فها يشال احداً بنا ولله لريّاه "

(حضرت عوف بن مالک اتبی کنے بہی کہ ہم لوگ صفورعلیالعدادہ وانسلام کی معلمی میں حاضر عنے بہم سات آ دمی نفے با آٹھ لؤہوں کے بصفور نے فرایا کہ تم اللہ کے دسول سے بیٹ بنیں کرنے ؟ ہم سے ابینے باضے جبلا دبلور عرض کیا بارسول اللہ ایکس امر بر آپ کی سعیت کرب ؟ آپ نے فرابا کہ ان باتوں بر سعیت کروکہ نم اللہ کی عبادت کروگے اور احکام نوج سے سنوگ منظم کو گئے اور بائے دقت نماز بڑھو گے اور احکام نوج سے سنوگ اور اور بیٹھی کروگوں سے کوئی نیز مسلم اور ایک بات آ ہم تھی اور وہ بیٹھی کروگوں سے کوئی نیز مسلم اور ایک بات آ ہم تھی اور وہ بیٹھی کروگوں سے کوئی نیز مسلم منتی اور وہ بیٹھی کروگوں سے کوئی نیز مسلم کا کروگا گئے ہوئی کہ بی سے نمائلگا کہ اُسے اُسٹھا کروگوں کے دسے وہ بی کہ بی سے نمائلگا کہ اُسے اُسٹھا کروگوں کے دسے کہ کسس حدیث میں صفورعلیالصلوہ واسلم فراست سے نمائلگا کو اس میں صفورعلیالصلوہ واسلام نمی اور بیعیت کے صفون سے طاہر

ہے کر مبعین جبا دھبی نہ تھی بلکہ اعمال صالحہ کے النزام واہمام برسعیت لی گئی اور صُوفیلے

کرام کے ہاں جبعی ہمعول ہے اس کی حقیقت بھی اعمال صالحہ کے النزام واہمام کامعاہوے۔

و اس بات کے قائل تھے کہ اولیا ، اللہ کو کتف ہوتا

ہے اور خن عادت بات کا ظہور بھی اُن سے ہوکتا

ہے لیکن کشف و کرامت کو ولا بیت کی کسوٹی ہمیں مانتے تھے ۔ فراتے تھے کہ کشف کا فرام محد اور دہر ہے کوبھی ہوسکتا ہے ۔ مجا برے اور ریاصنت سے النان میں بعنی باطمی و جب سے دیا صنت کرنے والے کو کشف ہونے گئت ہے ور کہ سے دیا صنت کرنے والے کو کشف ہونے گئت ہے ور کہ میں کہ وجب سے دیا صنت کرنے والے کو کشف ہونے گئت ہے ور کہ میں میں میں میں ہوتا ہے اور بربیاضنت کا تمرہ ہے کسی کی ولایت کی دہیل ہمیں ۔

کر جرگیوں سے جم محرکہ بھی خرق عادت بات کا ظہور نہیں ہوا ، اس کے با دی و دوہ تمام میض صحابۂ سے عربے کہ کے با دی وہ وہ تمام اس کے با دی و دوہ تمام می میں سے افضل ہیں ۔

توخہ اور نضرف کے بارسے میں ہی اُن کی رائے بہ عفی کہ اسے کمال اور زُرب اِلنی میں کوئی دخل

توتباور تصرب

نبیں اور مذولایت ومفیریت کی علامت ہے کہونکہ توج میں کیسوئی کی مشق سے ایک فاسن وفاج آدمی جھی اپنی سمّت باطنی کومفیوط اور قری بناسکتا ہے مسمر زم ادر عمل تنویم کا دار و مدار بھی ہمّت باطنی کی مشق برہے مشاکخ میں بھی بہ تو تت کارت کرت میں مجا بدہ سے بدا ہوتی ہے ہو تو مجا بدہ سے بدا ہوتی ہے ہو تو اس تعرف کوھی محمود محمود مذموم ہے تو بہ تو میں تعرف محمی مذموم ہوگا۔

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

تقبید اِئمہ معمون استدراک" سے چندا قتباسات

# . تفليدائميّه

نراتے تھے:

" اگرکرئی سیحتا ہے کہ تقلید سے مطلقاً انکار کرتے ہیں اور عوام کو تیعلیم دیتے ہیں کہ وہ نفنیں مدیث اور فقِد سے بے ہرہ ہونے کے باوجود، اندکام کے اوّال کو مظمرا دیا کریں اور بے زمام اور بے مہارہ وکر جرفیا ہیں کریں ، تروہ صربے افلط فعمی میں مُتبلا ہے "

ان کے فقتی موقِف بران سے بار ہاگفتگو مُوئی۔ وہ فقائے کرام بالخفوں ائمہ اربعہ کی مباعی عبلیہ کونبط اِستحسان دیجھتے تھے۔ ایک مضمون میں اپنے فعمی موقِف کی وضاحت کرتے کہوئے ککھتے ہیں :

" امُدُونِ نے بودین کی خدمت کی ہے، اُمّت قیامت کا ان کے اصان سے عہدہ برانہیں ہوسکتی - ہجارے نزد کی ائد دین کے لیے بوخض دل میں سُورِ طن رکھا ہے یا زبان سے ان کی ثنان ہیں ہے لائی اور گُتا خی کے الفاظ استعال کرنا ہے ' یہ اس کی شعاوت قلبی کی علامت ہے اور میرے نزد مک اس کے سو، خاتمہ کا خوف ہے ۔ ہجارے نزد کی امُدُ دین کی مدایت و درایت پر اُمّت کا اجاع ہے ۔ " اس عاج دنے اپنے والد بزرگوار مولانا عبد الجبّار غزنوی رشہ النّدر منہ واسعہ کے

# ہم ہے

درس میں امام ابنِ تیمیہ کی بیر عبارت اس کثرت سے سنے کہ طالب ملمی کے زارز سے مجھے با دہبے ۔ فرایا کرتے تھے:

قون افیها (فی مسئلت الصفات) ماقال الله وقال رسوله والسانبق الاوّلون من المهما جربن والانفارالذین انبعوهم باحسان رحتی الله عنهم ورصنواعند و انمنز الهدی الذین اجع المسلون علی هدابینهم ودرا بینهم - خذا هو قولنا فی هذا الباب و فی غیره ر

المجنی صفات کے مشد میں ہمارا فتوی دہی ہے جواللہ عزومل نے اوردسول کوم صلی اللہ علیہ وستم نے فرایا اور جوعقبدہ صحابۂ کرام ، مهاجرین والفعار کا اوران کے العبی کا نظار صحابہ کا اور جو فتوی کا انداز ہے مشاد صفات کے بارے میں اور دورہ در سے مسائل کے بارے میں۔ اور دورہ در سے مسائل کے بارے میں۔

حضرت والدبزرگوارٌ حس وفت الجمع المسلمون علی هدانتیهم و درایتیهم پرئینچنهٔ تواس فغزه کوکنی بار ارشا د فرمانند - اس وقت آب کی آواز بلند مهوما تی اور آب کاچرؤ مبارک حلالی ایمان سے سُرخ مهوجاً نا اور یم بینید اسپنے درس میں امام اعدٌ کی برنضیجت بھیں ارشاد فرماننے

آباك أَنْ تَشْكِلُم فَى مُسَلَّةٍ كَبِس لَكَ فِيهَا إِمَامٍ "

بیسبے موفق اورمسکک مصنرت والدعلیہ الرحمہ کا جوانہیں ان کے اساندہ اوراسلان معاشلا

كرام سے ملاتھا۔

له و مجهوکسی البیے مسلے برگفتگو نه کرنائی میں کسی الم کا فتوئ تمہیں حاصل منہو۔ دیجیے ان کا مضمون استدراک الاحتصام " شارہ ۱۵ اگست ۱۹۵۸ء

وة تعليد كولعبن حالتون مين واحب فزار وبيت محقدا وربعبن حالتون مين استحائز

ا - ائمرا بل سنت میں سیکسی املی امام کی تقلید کو حرافی بین کے ہو واحب قرار

. - - . ۲ - اورائب امامِ معیّن کی نقلبد سِشر طبیکه اسس تعبین کو امرِشرعی نیمعجا حالئے ماج قرار

س - اوركسى المال معين كى تقليدكوا مرشرى سمخياا وراس كى لقليد ترك كرف كو مذرعت سے خارج ہونے کے مزادت محبا ا جائز قرار دیتے تھے گے

اس بات يرحضرت مبت نورد بنتے تھے كرحب تغيير مديث اورنف يردسس رکھنے والے کسی عالم کوحدیث میسی غیر خسورے اپنے المام کے خدیب کے خلاف ل حاکم تداسے اپنے الم م کا قُول اس حدیث رسول الشعلیدوسم کے لیے زک کرونیا جاہیے۔ فراتے تھے آب کوئی فقیہ صحیح معنوں میں حنفی شافلی، مالی یا حنبلی نبیں ہوسکت حب كك كه وه حديثٍ صحيح غير منسوخ كوالم مسمح قبل برترجيح مذ دســـ - المم البرضيفر " سے رُجا گیا کہ اگرا ہے کوئی ایسا مسلد بیان کریں کر قرآن مجید میں سے خلاف آیت مل حاملے توکیا کریں۔ فرایا:

وتُسرُكُوا تَولي بِكِتَابِ اللهِ ( ميري بات كناب اللَّد كي خاط حِيورُ دو) يهر رُوجها كباكد آب ك قول ك خلاف اگر مديث مل ما ئ تو ذايا:

اُ تُـرُكُوُ افْدُلِي بِخُبَرِكُ سُول الله صلى الله عليه وسلّم دَحْفُرُر علىبالصلوة والسلام كى صربب كے بلے هي ميرا قرل جيو روو) بھر كوچها كدا گرصحا تُباكا

له ويجيبهان كامضون اشدرك الاعتمام - شاره ١٥ أكت ١٩٥٨ء

قول آب ك فترى ك خلاف بل جائے توكباكريں رجواب دباكر الارصحالين كم مقابلے بير مجى ميرا قول جيوڑ دو ؟

وَدُلتَ عَظِيمُ كُوا مَامِ الْوَصْلِيفُر مِمْةُ النَّدُعليدِ كَ بِدَارِتُنَا وَاتْ ' روحنت العسلماء'

برمئند بابن کرنے بُوئے ا مُمُرُکرام کے اقرال کے انبادلگا ویتے تنے امام الک رخت الله الله کا منظم کا الله الله م رح الله علیه کابه قرل مجی شخ عبدالو ہاب شعرائی کی کتاب "البواقیت و الجواهر" کے حوالے سے نقل کرنے نہ ہرشخص کے کلام میں سے افذ بھی کیا جاسکتا ہے اوراسے رق مجی کیا جاسکتا ہے رصرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا ارتباد ہے جسے ہرحالت میں قبول کرنا جاسے اور جسے رقون بن کیا جاسکتا "

اسی طرح فوانے تھے کہ اہم شافعی رحمتہ اللہ علیہ کامھی ارشا دہیے : ۔ رہ بر جر در کر سے درہ کر ہے : ۔

اذ کلعنگ مُحَدُن صحیح یُغالِف مَذْ هَبِی واعُکمُوا اَنَّهُ مَذْ هَبِی (حب تنیس میرے مذہب کے ملات مدہب میح مل جائے تواسی کی پیروی کردسمجہ وکدوہی مرا مذہب سیے )

مرافعتی موقف دمی ہے جوصرت نناہ ولی الله کا موقف نضا اور اُله ولی الله کا موقف نضا اور اُله ول نے ' عقد لجید الفعاف، حجة الله البالغ اور تغیبات میں شرح ولسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور لیمی مذہب نشا قاضی نتا آراللہ بابی پنی کیا اور لیمی مذہب تھا میاں نذر جی بالی کھے کے دیجھیے تنبر مظہری ۔ کے ملاحظہ فراہنے انجی کتاب معیار الحق ' كادرى مذهب تخا مولاناحبيب التُدفندهاريُ لحا-"

الجدیث اوراحات کے درمیان فاصلوں کوکم کرنے کی کوشش کرنے دیہے اور فرقد دارا نہ عصبتیت کی آگ مجھا نے کی مسلسل نگ و دو کرنے دسہے۔ اہلِ حدیث کوحفر امام ابرطنیفہ رخذ الدُّعلیہ کے اوب واحدام کی تلقین کرنے رہے اورا حناف کوحضرت امام مٹنافعی رغذ الدُّعلیہ اور حضرت امام ابنِ تیمیہ رحمۃ النُّدعلیہ کی توجم تعظیم ملحوظ در کھنے کی نصبحت کرنے دہے۔ اس سلسلے میں ان کے ارتبادات ملاحظہ فراسیے۔

صرت مولانات محددا و دغزنری رحة الله علیه نورالله مرقده کے مصنون " استدراک "سے جبند افلیاسات افلیاسات الاعتصام ۵۱٫ اگست ۱۹۵۸

مولانا محداراً سیمسالکوئی مجاری جاعت کے منہور مقدر علماء میں سے مخفے انہوں فے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے این کتاب " تاریخ اہل حدیث میں امام ابر حنیفہ کی مدرج و توصیف اوران کے خلاف ارجاء و غیرہ الزامات کے دفعیہ میں سوم ×14 سائز کے مصفحات ، ، ، ، ، ، وقف کیے ۔۔۔۔ اور مقدر مشاہیر علار سلف مشلا امام ابن تیمیہ میں امام ذہبی مافظ

#### W4 1

ابن محرِرُ اور علّام شرَرًا في سمح اقوال نقل كرك به تبلا باسب - الناس في الي حذيفة كا ميرُ وائد كي حذيفة كا ميد الله الميدة العرب المركي وائد كركي والمركي المركي المركم المركي المركم المركم

مجرکسی طبران کا ذکرام ماعظم و کے نام سے کرتے ہیں کسی حکیت بالام او منیفر کہ کرادب واحزام سے ذکر کرستے ہیں اور حضرت الام الاعظم کے خلات جوستے زیادہ سکین حلما مام سفیان کے حوالہ سے بروایت بغیم بن حاد کیا جا اسپے اسس برمعقول اور مدّل جرح کرکے تابت کیا ہے کہ نغیم بن حاد کرنینت کی تعزیت بیں اورا مام او حنیفر کی گرئی میں حجرد کی حدیثیں اوران ماری کھڑت حکایات وضع کرلیا کریا تھا۔ اور اس ساری محبث کو میں حجرد کی مدیثیں اور کی میں خفرہ کے ساتھ ختم کرلیا کریا تھا۔ اور اس ساری محبث کو آخرییں مولانا محمد ابراہیم اس فقرہ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔

( نلاصة العلام أيك نبيم كي شخصيت البيي لنبين به كداس كي رواب كي بنا برصرت الم الرصنيف مبيب بزرگ الم مح من ميں بدگرئ كربي جن كوما فظ فتري جيب نا قد الرجال الم ماعظم كے معزز لقب سے يا دكرتے بي اور حافظ ابن كير البدا بدوالنها يد ميں اسب كي نما بت توليف كرتے بي اور آب كے حق ميں فرائے بيں - 1 حد المق الاسلام وساحة الاسلام واحد اركان العلماء واحد الائمة الاربعة اصحاب لمذاهب المت عه )

نیز حافظ این کثیر حمد الله بن داؤد گرنی سے نقل کرنے ہیں کہ انہوں نے کہا لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی نماز میں امام ابو حنیفہ کے سلیے کو عاکمیا کریں کیونکہ اکنوں نے ان برفقہ اور منن د نبویہ کو محفوظ رکھا۔

(البدايه والنهايه حليد ديم صفحه ١٠٤) نواب صديق حن خالٌ جن كا ذكر بعجن حلقول ميں الإنت اور تحقير كے ساتھ كيا. ما است اپنی شور تصنیف الحطة فی ذکوالصحاح السنه میں تبع تا تعین کے ذکر میں فراتے ہیں کہ اوراس طبقے ذکر میں فراتے ہیں اوراس طبقے کے اکارکا ذکر کرنے مہوئے فراتے ہیں :

منهم الامام جعفرالصادق والبرحنيف المفان بن تابت الامام الاعظم وماكث والاولاعي والشرى وابن جريح ومحمد بن ادريس الشافعي وعبرهم وهذه الطبقات الثلاثة هي المشود لها بالحنبر على لسان نبياصلي الله عليه وستم . . . . وهم الصدر الاوّل والسلف الصالح والمحتج بهم في كل باب صح

مولا مَاسَيرَ مَدْبِرَ مِينِ مِحدِّثُ وَلَمُوىَ جَوَامَامِ عَلِيهِ وَعَجِمَا اوراسَ اوْالعَلَاء مِينِ جَنِ كَاوْكُر كَتُى ايكِ اكابِرِعَلَاء ولويند نے حقارت سے كياہے، اپنى كتاب معبارالحق مين امام الوحد غير كے نالعى ہونے كى تجث كرتے مُوسِّے كھتے ہیں -

ر سرخبد که فضائل سے امام صاحب کے ہم کو مین عزت اور فخر ہے اس کے ہم کو میں بیرو بیں ان فضائل سے ہو فی اور میں بیرو بیں ان فضائل سے ہو فی الواقع میں ہوں اور ساتھ اسا دھیجے کے ثابت ہوں ، ، ، اور اس میں امام صاحب کی کمرشائ اور مذمت نہیں ہیں اس بیے کہ انکی فضیات تابی ہونے پر موقوت نہیں ۔ ان کا مجتد ہونا اور متبع سنت اور منتی پر بہ بڑگار ہونا کا فی ہے ۔ ان کے نضائل میں اور آبتہ کرمیٹر آ ت

ا کی مکھی عند الله انقا کھ نینت نجش مرانب) صغر ہ مولانا انٹرن علی صاحب تھا نوئ علاء دیو بند میں مثار مقام رکھتے ہیں ۔ ان سے دو واقعات ان کے خلیفۂ مجاز خواج عزیز الحن صاحب انٹرن السوائح میں نقل کمتے ہیں۔ تمویٹ فرنستے ہیں۔

کرحض والا خاب مولانا سیدند برخین صاحب دماری رخذالد علیه سے والمحدث کے مہت سرمراً وردہ علما دمیں سے متھے دوبار سلے۔ ایک بار دملی میں طااب علمی کے زمانہ میں اور ایک بار آرہ دہبار ، میں ۔ وہلی کی ملاقات کا ذکر کرتے ، دیٹے ایک وافع بیان کرتے ہیں۔

اس زمانے میں ایک غیر تعلاط الب علم مدرسہ داوبند میں بڑھا تھا۔ اس نے صفرت کی خور کی شان میں کچھ گئنا فا نہ کلمات استعال کیے۔ اس براور طالب علیوں نے اسے بیٹ دیا تھا۔ اس وافغہ کی دمولانا نذرج کین صاحب سے اسکابت بھی کی حضرت والانے فرمایا کہ اس نے امام محمد کی نشان میں گئا فا نہ کلمات استعال کیے تھے اس بر طلباء کو غقہ آگیا۔ بیکن کرمولوی صاحب نے فرمایا کہ وافعی بداس کی ٹری ہے جاح کون تھی۔ دوسرا واقعہ آرہ کا ذکر کرنے ہوئے فرمانے میں:

اس وقت ابک غالی غیر مقد مولوی صاحب نے جوان کے بیس بیٹے تھے ،
دوران گفنگو حضرت ابن ہمام می کی کیے شخص کی۔ مولوی صاحب بعنی مولانا نذیر حین کے
ان کو ڈانٹا کہ بیر بڑے لوگ نظے ہمارامنہ نہیں کہم ان کی شان میں کیچہ کہ سکیں۔
( انٹرف السواخ حِصّہ اوّل صفحہ ۱۲۳-۱۲۲۷)

یہ دونوں واقعات اہل صدیث علاء کی روایت سے بنیں ملکہ اکا برعلا روبوبند کے واسط سے بہی ملک الابطاء والوبند کے واسط سے بہی سے ان سے کس قدر وضاحت سے نابت ہو آ اسے کہ اکا برعلاء اہل صدیث امام الوصنیف المام محد اوران کے بہت بعدے علماء جبیا کہ علام ابن ہم ا

كيليكس درجرا وب واخزام ركفت عفي -

اگریم ان تمام عبارات کونقل کریں جوعلاء المجدیث اورا کابرا ملحدیث نظابتی تصنیقاً میں تخریر فرائی میں تواکب ضخیم کناب مرتب ہوجائے۔ بیسب کی سب اس برتنا ہدعدل میں کہ انتوں نے اممۂ دین کے ادب واخرام کے اظہار میں کبھی کرنا ہی نہیں کی اور اپنے ملامذہ اور والب تکان دامن کے دیوں میں المؤکرام کی تعظیم و تحریم کے نیک حذبات پیداکرنے میں ہمیشہ کوششش کی۔

سکن اگرکو ٹی شخص املی پیش کملا کرسی امام کے بتی ہیں سو دخلن رکھتا ہے باادب و احترام سے ذکر مندیں کرنا ہے فواس کا طرز عمل جماعت المجدیث کامسک مندیں بن جُگا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے حبیا کہ کو ٹی حنفی کملاکرا می نشافعی کی نشان میں گساخی کے کلمات کھے۔اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔

ملاں جین ٹے اپنی منہور درسی تناب ' گزرالالوار' ہیں جہالت کے تین اقعام بیانی کیے ہیں یتم اقرل لکھتے ہیں 'جبل باطل ہے اور اس کا حکم ہے ہے 'لا بیصلے عذراً فی الا تخرق ' بیجائت قابلِ عفو منیں ۔ آخرت میں بی عذر منیں منا جائے گا کہ جہالت اور بیے خرمی سے بیگنا ہ سرز د ہوا ہے ۔ اس کی شال میں فواتے ہیں کجسل الکافٹ 'جبیا کرکا فر۔ ولائل قریمید و رسالت کے واضح ہونے کے باوج واگر اس سے جابل سہے تو آخرت میں بیجالت قابلِ عفو منہیں ۔

اس کی دوسری شال اُمنوں نے یہ دی ہے کجہل صاحب المہوئی فی صفات الله واحطام الآخرة کجہل المعتزلة واحطام الآخرة کجہل المعتزلة واحطام الآخرة کجہل المعتزلة واحطام الآخرة کجہل المعتزلة واحل معی حبل باطل ہے اور آخرت بیں بہ عذر نہیں بن سکے گا بینی اسس بر مواندہ ہوگا اور برجبل فابل منزاسے -

اس کی تیری شال طال جیون نے بہباین کی ہے وجہل الباعی با طاعیت

# MAY

الامام الحق يبى المم برق سے بغاوت كرتے ولك كى جالت بھى جبل باطل ہے۔ اس كى چيخى شال ميں المم أنافئ كو پيش كيا كيا ہے ۔ فراتے ہيں ۔ وجسل من خالف فى اجتما و والكتاب كجسل الشافعى فى حل متزوك الشرية عامداً فياسًا على منزوك الشرية ناسيا - والسنة المشورة كجسل الشافعی فى جواز القضاء بشاھدو يمين ... بحث الاحسكام - ثورالا بنوار مطبع مصطفائى صریم ۲۵)

وقد نقلنا کل هذا علی یخو ما قال اسلاننا و ان کنا لم بخنز علیه بم نے ام ننافی کے متلق ہو کمچونقل کمباہد برہمارے اسلاف کے کہنے کی نبایر ہے ورز ہم اس قدر جرأت نر کرسکتے تنے مولانا عبدالحلیم المحنوی مانٹیے پر ایکھتے ہیں : لان فی هذا البیان سُوء الا دب اس لِیجُرُاُت مذکرتے کہ اس بیان میں ام شافعی کی ہے ا دبی ہے۔ ندرالانوار درسی کتاب ہے اور تمام مارس میں بڑھائی جاتی ہے۔ کیا اس کا بیعنی سمجا جائے کہ تمام حفی مارس میں ام شافعی کے لیے سوؤا دب کی منبقًا و درسًا تعلیم دی جانی ہے ۔۔۔ ؟

بی وافعہ یا دیگیا یکھ سے بیوا قد مولانا مُفتی محمد من صاحب خبیفہ اعظم صنرت مولانا اللہ وافعہ وافعہ منزت مولانا مُفتی محمد من صاحب ابنے علم وفضل کے لحاظ الشرف علی تفاذی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرایا حضرت مفتی صاحب ابنے علم وفضل کے لحاظ سے ہمارے زمانہ کے متماز علماء میں سے ہیں۔ نصوف میں ان کا قدم الاسخ ہے تفتوت میں عالمانہ نصیرت جیسے انہیں حاصل ہے مہت کم صوفیا، کو حاصل ہوگی ۔ مہت براے علی عالم اور خلق عظیم کے مطاع اور محمد وم ہیں لیکن ساتھ ہی بڑے متواضع اور شکسالم الراج میں۔

ذار ترین و

کرشیخ المندحضرت مولانا محروالحسن رحمة الندعلید نے ایک دفعرخواب میں دیجھاکہ "ام ثنافعی برہنہ تلوار لیے مدرسہ دبوبند میں جیسے عقد کی حالت میں گھوم رہے ہیں" محضرت نینے المنداس خواب سے بہت برشیان ہُوئے اور صبح ہونے ہی حضرت مولانا افرتاہ " سے ذکر کیا اور فرا پا کہسی نے حضرت امام ثنافعی کی شان میں گئتا خی کی ہے۔ ثناہ صاحب نے دکر کیا اور فرا پا کہسی نے حضرت امام ثنافعی کی شان میں گئتا خی کی ہے۔ ثناہ صاحب نے تحقیقات کے بعدع ص کیا کہ حضرت سوائے اس کے اور کیجھ معلوم نہیں ہوسکا کو ایک ثنافعی طالب علم نے عنقی مسلک اختیا در کر لیا ہے۔ ثنافعی طالب علم نے عنقی مسلک اختیا در کر لیا ہے۔

اس عاجزی رائے میں اننی سی بات کے لیے امام شافی کا شمیر رکبف ہو کر مدرسہ در بند میں عضہ کی حالت میں کھیے میں ان کے لیے امام شافی کا شمیر رکبف ہو کہ در بند میں عضہ کی حالت میں کھیے گا کھیے کہ منتی اور شافتی سے اختلا نی مسائل کے بیان کرنے میں بالعموم ادب کا دامن جورث جانا ہے اور طلباء اس بارے میں زیادہ ہے اخیاط ہونے ہیں اور البیا معلوم مواسے کہ داویند

# MAP

اس بادسے میں زیادہ بدنام ہے۔ اس سیے مثالی طور برحفرت نینے المندکو توابع برسیجهایا گیا۔
اور بہارے مدرسہ کا حال محینے۔ ایک روز حضرت والد بزرگوار (مولانا عبد الجبارغ نوگا)
کے درس بخاری میں ایک طالب علم نے کہ دیا کہ امام ابوحنیفہ کو نیدرہ حدیثیں یا دخیں۔
محیمہ ان سے زیادہ حدیثیں باد ہیں۔ والدصاص ب کا چرو کم کمبارک عضہ سے مگرخ بوگیا۔
اس کوحلفہ درس سے نکال دیا اور مدرسہ سے بھی خارج کردیا اور لفجولئے" انتقوا فواستہ اس کوحلفہ درش سے نکال دیا اور مدرسہ سے بھی خارج کردیا اور لفجولئے" انتقوا فواستہ المدمن خانی بینہ ہوگا۔ ایک بہتنہ منا کہ معلوم ہواکہ وہ طالب علم مُرتد ہوگیا۔ ہے۔ اعاف نا الله من سوء الحقامہ۔

یہ ہے جرآب سے کہ رہا ہوں کر جس طرح ایب حنی عالم باحنی درس گاہ اگرام نافی کی ثنان میں ہے اور آساخی کرے نواس کواحنا ف کا من حیث الجماعت مسک نہیں قرار دیا جاسکا ۔ اسی طرح اگر کوئی اہل حدیث امام البر عنیفی سے حق میں کوئی ناثنا گنتہ لفظ استعال کرتا ہے یا دل میں سوز طن رکھتا ہے نویدا ہل حدیث کاملک نہیں کملائے گا۔ " www.KitaboSunnat.com

مرزائيت کی تردید

اسلام اورفا دباينيت ننی اُمْت کی تشریح وعوائے نبوت بدرج کال نبتوت کی تشریح صاحب منزلعبت بونے كا دعوى فتزائ كفركي ندريجي رفتار "فا ويا في «كلام الله" نىئى *أمّىت كااعلا*ك قاديا ني دين مسلانوں سےقطع تعلق اسلامی ا داروں سے بےتعلق نما زعبدعالجده ترصو كحكيم كزرالدين كافتومل مسلانون كاجنازه ندبرصو مسلانول سےنکاح حوام فكبم نورالدبن كامسلم مقاطعه افتضا دي مقاطعه مرزائبول كاا تتقعادى اقرارنامه مرزائبول كيمسلم بهدرد اسلامی سلطنت کی نیا ہی ریٹونٹی

صفرت والدعلبہ الرحمہ اتحاد بین المسلمین کے نبر دست عامی اور داعی تھے، لیکن قادیا بنت کے ساتھ کسی فئم کے بمحبورتے کی کوئی گفیا اکش اُن کے ہاں مذعقی ۔ وہ مزائیوں کومسالؤں سے فارج سمجھتے تھے اور انہیں الگ فرقہ قرار دیتے تھے۔ قادیا بنت کے بات میں اُن کے موفیف کی وضاحت کے لیے اُن کا ایک بخل صفون نقل کمیا جا تا ہے۔ بہ مضمون اُنہوں نے ۱۳۹۹ء میں لکھا تھا، لیکن مضمون کی افادست اب بھی برقزارہ ہے۔ اس مفعون میں اُنہوں نے مراغلام احدا ور مرزا محمود کی تحریروں سے تا ب کیا ہے کہ مزائی مسلما نوں سے انگ ایک ایک فرقہ ہے اور خود مزا غلام احدا ور اُن کے ظفاء کہ مزائی مسلما نوں سے انگ ایک ایک خریروں سے تا ب کیا جا ہے۔ کے تعلیمات اور اُن کے طفاء سے انگ ایک آئی ہیں بات سے سزاوار جی کہ انہ ہیں طافوں سے انگ ایک آخلیہ اُنے۔ سے انگ ایک آخلیت قرار دیا جائے۔

" اسلام اور فا دبانیت" مزائی مسلانوں سے الگ ایک فرقد سے مزاغلام احدا ور مزائی تحریروں کی دوشتی میں تادبابنیّت ایک فقد ہے ، سکین یہ فینہ ہراعتبارسے پہلے فینوں سے زیادہ اہم ، زیادہ وسیع ، زیادہ منظم ورسکومت وقت کی کیشت بیا ہی کے ساتھ خود کا شتہ بود سے کی طرح پرورش بار ہا ہے ۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی سیزدہ صلالہ زندگی میں اس سے قبل کھی اُمّن ہے سمّد کو اس قسم کے فرتنہ سے سالقہ تنہیں بڑا ۔ افہار زمینداز کا مزال کرنے ہوں اور والاعتمام ، شارہ ادرارے سے 1988ء مرزاغلام احدقا دیانی نے ابینے نئے مدسب کی بنیا داس علام آباد میں اس وقت ركقى حب كه مندوستان كيمسلمان اينى محوى اورغلامي كي وجرسے مداسى اورساسى بنى کی امتها کو پنچ کیلے تھے اور نظام راس رقبیت اور تعبّد سے نیکلنے اور حرتیت و آزادی ك سليد سرا تها ف كى كوئى أميدندرسى فقى -اس وقت بانى فرقد في معانون كى درماندگى اور ذلّت کا بقین رکھتے ہوئے اور شکا نوں کی لینٹی کوا بدی زواَل خیال کرتے ہوئے محدّد بت ، مدویت مسیحیت اور نبوت کے دعادی کو تبدیر بی بین کیا یوس بول م مکومت وقت کی آئینی گرفت اس مرفتمت مک کے رہنے والوں پر قوی نزمرنی گئی بانی فرقرابینے دعاوی کویہلے سے ببندوار فع کریا جلاگیا، حلی کدوہ وقت آگیا جب کہ بانی فرقہ کونفین آگیا کہ صفح مت کا دیا ہوا امن وامان جمال اس کے دعاوی کی بلانطراننا عت اوراً زادان تبليغ كا **م**نامن سبئ وبإ*ل حكومت كى قوت وسطوت كمك پر* وه سكّه سجا كي بين كرد عادى كوا گرانتاني منزل كه مهنج كر بالكل نيخ مذهب اورنتي ا مّست کی بنیا در کھر دی حائے، تومُسلانوں کی قرّت مزاحم نہ ہوسکے گی ، ملکہ مہت مکی ور قربن قباس سے کربینی اُمنٹ کی تجویز حکومت وقت کے منشاء کے مطابق ہوا وراس کے حاکما ندا غراص کو ٔ زما دہ شخم کرنے والی ناست ہو۔

وہ مسلان جواس خطرناک غلطی میں سبلامی استحاد میں کہ تا دیا تی گروہ اسلام کا ایک فرقہ ہے اور اسے اسکے استحاد اسلام اوراً مت مسلہ سے انگ ایک نیا فرقہ بانٹی اُمّت کئے کوا وراس کے خلاف کفر کے فقیدے صا ورکرنے کو تنگ خیابی اورانٹی اورانٹی اورانٹی اورانٹی اورانٹی اورانٹی اورانٹی اورانٹی اورانٹی کے لیے اس سلسلہ میں صنوری سمجھیا ہوں کہ بانی فرقہ اوراس کے خلفا اور وانتیال کے افرال کا بہاں مختفہ وکر کردوں تاکہ برواضی ہوسکے کہ مرزا خلام احمد قادیا نی نے جب کہ نیا اور مختف میں گوئیوں اور اسلام کی آٹر میں اپنی بیری مربدی کا صلعہ کا فی دسیع کردیا اور مختف میں گوئیوں اور اسلام کی آٹر میں اپنی بیری مربدی کا صلعہ کا فی دسیع کردیا اور مختف میں گوئیوں اور

اُن کی عجبیب وعزبیب تنشر بحات کو نشائع کرے مربدوں کی عقید تندی کو دقتاً فوقتاً امتحا کی کسو ٹی پر رکھ کر تعبد دیت ،مهدویت مسیحیت اور نیوت کی منزلیں حبب تبدر ترج طے کرلیں نوکس طرح اُس نے ایک نئے مذہب اورنٹی اُمّت کے قیام کااعلان کیااؤ اُسِینے ، نینے والوں کے سوانما م مُسلمانوں کے خلات گفر کا فتویٰ صا درکیا اوراس کے سوا اُس کے لیے کوئی جارہ کارنہ تفاکداپنی جاعت کوا مکب علیدہ قوم اورالگ منت بنانے کے لیے مراس فردینٹر کو عواسس کی نتوت کا قائل منہو کا فرقرار دے اور اُن سے *برطرح قطع نغنن کا اعلان کرے*۔

فتلف دعاوى تبدرانج ايبنے مريدل سے منوانے کے بعد مرزا غلام احمد فادبانی

دعوع نبوت برحة كمال اسینے دعوٰئے نبوّت کویا ٹرہمیل نک بہنجا نے اورائک نبی اور ایک اُمّت اُوراکس

کی شریعیت اوراس کی کتاب اوراس کی ارض حرم غرض لوُری نقّالی کے واسطے ب اعلامات وقتاً فرفتاً كرمارل:

'' ا ورئیں اس خُداکی قسم کھا کرکھنا ہُو اعجب کے ہاتھ میں میری جان ہے کم اُس نے مجھے جیجا ہے اورائس نے میرانام نبی کھاسے اوراُس نے مجھے مبیح موعودکے نام سے بیکاراہے اوراُس نے میری نصدیق کے بیے بڑے بڑے نشان ظ مركب عزنين لا كفرنك بنيخية بين " (تنمّه حقيقت الوي صه ١٥)

" خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میرمی وہ تائید کی کہ سبت ہی کم نبی گزرے ہیں جن کی بہ ناٹبد کی گئی، میکن **میر بھی جن کے دلوں بربہر**یں ہیں، وہ فدا کے نشا نول سے کچھ عمی فائدہ نہیں انتخانے ی دتتمر حقيقت الوحى مدمهه

مرزا غلام محمد کی نبوت کے متعلق تاکرسی قسم کا شک دنشہ باقی مذریب اس کے خلیفۂ دوم اوراس کے بیٹے

نيوت كى ننز رىح

میاں محمود کی معبض عبارات نقل کر ما ہوں جس سے معلوم ہوجائے گا کہ بیروگ مرزاکو دوسرے انبیا ، کی طرح حقیقی نبی مانتے مہی :

" کین صفرت مرزاصاحب کی نبوت کے متلق لکھ آباہوں کو نبوت کے معلق کی میں صفرت کے معتق کا میں صفرت کے معتق کا میں م معتوق کے لحاظ سے وہ الیبی ہی نبوت ہے جیسے اور نبیوں کی ۔صرف نبوت کے ماصل کرنے کے طریقوں میں فرق ہے دالقول الفیصل میں ا بیس نٹرلوپیت اسلامی نبی کے جمعنی کرتی ہے ،اس معنی سے مرزاصاحب مرگز مجازی نبی بنیں میں مکبر حقیقی نبی ہونے کے دعو بدار میں ۔

صرف دعولئے نتوت براکتفائنیں کمیا گیا ملکہ صاحب شریعیت نبی مونے

صاحب شرعب بونے کا دعوی

كا دعوىٰ كيار ديكينے :

" بریمی توسمحیوکر شریویت کیا چیز ہے ؟ جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چیداوا مرونی بیان کیے اور اپنی اُمّت کے بیے ایک فاؤن مقرکیا ؛ وہی صاحب شریعیت ہوگیا۔ میری وی ہیں امریمی سبے نہی معمی ٠٠٠٠ اور اگر کہو کہ نٹریویت سے وہ شریعیت مُراد ہے جس میں سئے ایم مہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرقا کہ ہے :

ان هٰذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم ومُوسى ليني قرَّان كُنْعِلَم نَّرِيْتِ بِينِ عِيمُ مُوجِدُ سِبِ - دارليبين نميرِم صـ»)

صاحب امروننی اورصاحب نزیوبت کے ادّعا کے ساتھ بہمبی وعویٰ کرد باکہ صفرت ہے مسلی اللّٰعلبہ وسلّم کے وقت میں جواحکام منے ان میں سے معمِن کی تیننے مسے موعود کے وقت میں کردی گئی۔

'' جا دیعنی دینی لڑائیوں کی شدّت کو خُلاتعالیٰ آستہ آسند کم کرنا گیاہے۔ حصرت مُوسیٰ کے وفنت میں اس قدر شدّت بھی کد سنیرخوار سُکھے بھی قتل کیے ما نے تنفے بھیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ دیٹم کے وقت میں بچوں ادر لؤرھوں اور عور توں کا قتل ممنوع ہوگیا . . . . ادر بھیر میسے موعود کے وقت نطقاً جما د کا حکم موقوت کر دیاگیا ۔'' (العبن نمنے ہم صد ۱۵)

رعوی نبوّت سے ہیلے حب کرصرف محدّث اور ملهم ہونے کا وعویٰ تھا' اس وفت مرزا نے بیز ککتہ اپنے مریدوں کو تبایی:

" یہ کمتہ یا در کھنے کے لائن ہے کہ اپنے دعویٰ کے اکارکرنے والے کو کا فرکنا یہ صرف ان نہول کی ثنان ہے جو فعلاتعالیٰ کی طرف سے شریعیت ادراکیام مدیدہ لاتے ہیں، نمین صاحب شریعیت کے سوا اور حب قدر محدّث ہیں گورہ کیسے ہی جناب اللی میں اعلی شان رکھتے ہوں اور معدت مما لموالئیہ سے سرفراز ہول ، اُن کے انکارسے کوئی کا فرمنیں بن جانا۔"
معدت مما لموالئیہ سے سرفراز ہول ، اُن کے انکارسے کوئی کا فرمنیں بن جانا۔"

(ترباق الغلوب مد ۱۳۰)

مزافلام احمد کا یا طلان لاہوری جاعت کی ان تمام تا وبلات کی بڑکا ہے د بہا ہے حس سے وہ عوام ملانوں کو دھوکا دیتے ہیں اور فریب کا را خطری برمزا کے دعا وی کو بیتی ہیں کا را خطرین کو جنی اور کا فرارا کہ اس کے مرزا نے اپنے مٹرین کو جنی اور کا فرارا کہ اس کے مرزا نے اپنے مٹرین کو جنی اور کا فرارا کہ اس کے مرزا نے اپنے مٹرین کو جنی اور کا فرارا کہ اس کے دو ہلان میں کرمیری تبلیغ بہنچ گئی ہے گو وہ کلان

فتومی کفر کی تدریجی رفعار بے گر مجیے آبائگر تنبین عظر آبادر نہ مجھے مسح موعود مانتا ہے اور ندمیری دی کوفد ای طرف سے مہانتا ہے ، وہ آسمان برقابل موافد

رح موقودها ما به اور به مبری دی و مدر ی مرف سه به مهم الندوه مدم) بدي - "

بہاں نوصرف انناہی کہا کہ وہ آسان برقابلِ مؤاخذہ ہے۔ اس کے بعد فتر کے

فنت مله سهد:

" حب طرح الله تنالى نے آنخصرت صلى الله عليه ولم كے ذريعے سے فراك

شربن میں اورا محام دیے ہیں اسی طرح آخری زمان میں ایک آخری ضدیفہ سے آنے ی بیش کر فی میں بڑے دورسے بیان فرانی سے اوراس کے نہ ما ننے والوں کا فام فاسن رکھا ہے۔ دحجة الله؛ نقر مرلا بهور فتوی فنن کے بعد نراتی کرتے ہوئے اسلام سے محرومی کافتوی دیا جا آہے: ا فدا تعالی نے مرے برطا ہرکیا ہے کہ ہراکی و شخص حس کومری دعوت كيني سے اوراس نے مجھے قبول نبین كياہے وہ سلمان نبير سے -" اخاراً تعفيل فاديان مراها اِس طرح میدان تنّار کریلینے کے بعدصاف وصر بح طور پر کُفر کا فتو ی کی صا در کیا ہے: "کفردوفعم برہے ایک کفریہ کرانک شخص اسلام سے انکار کرنا ہے۔ دوسر به كُفْرِكه مثلاً وه مسح موعود كونهيس ما ننا اوراس كو بأوجود اتمام حجّت كيرضوما ا الناب ... اگر غورسے دیکھا جائے قریب دونوں قسم کے کفرا کب ہی فعريس داخل بيس -" د حقیقت الوحی میه ۱۷۹ فتویٰ صا در کر دبینے کے بعدحہتم کے محبکیدارین کرتمام مُسلمانوں کوہتمی قرار دبینے

يُوكِ الكِ الشار معنوان معياد الدخياد "مين اعلان كرماك :

" مجھے المام ہُوا ہوشخص تیری بیروی نہیں کرے گااور نیری معبت میں داخل منبس سوگا، وه فرا اوراس سے رسول کی نا فرانی کرنے والاجمنی ہے ؛ ( تبلیغ دسالت جارنهم صیص

۔ فادیا نیوں کانٹون تحفیر جس کے لیے وہ علماء اسلام کومطعون کرنے ہیں ہیں بر خم منب سونا ملك ترنى كرنے مُوسے اس درج بروسي حالات:

« خطبۂ الها مید میں حضرت مسیح موعود نے آئے خضرت کی ببتنت اوّل وَثَا فی کی باہی سنبت کو ہلال اور بررکی سنبت سے تغییر فرمایا ہے جب سے لازم آنا

سے کہ معبت تانی کے کا فرکھ میں میثت اوّل کے کا فروں سے سبت بڑھ کر میں ، " (الفقتل ۱۹ جولائی ۱۹۱۶)

ر ہیں ہے۔
اب اس امر ہیں کبین کے باقی رہ گیا ہے کومزا علام احد کونبی اللہ یہ مانے والے
تمام دُنیا کے معاند میں اس امر ہیں کبین کے نزدیک الوہ اور اور دُوسرے معاند بن اسلام
سے کفہ ہیں کہیں بڑھ کہ میں اوراس کیک میں لینے والی غیر کم افوام جر محصلی اللّه علیہ کی
کے نیوت کی منکر ہیں ،ان کے کفر کے مقابلہ میں مرا غلام احمد کی نیوت کے منگولینی کمیلان
مزانیوں کے نزدیک بہت بڑے کافر ہیں ۔ معا ذاللّٰه

ببن البی حالت میں اگر مسلان حکومت سے بر مطالب کریں کہ مزائبوں کو مسلانوں سے الگ امک البت خوار دیا جائے تو برکوننی علط بات سے امک بر تو مزا غلام احمد کی تعلیمات کے مطابق ان کی بین منشا کے موافق ہے اوراسی مقصد کی تکیل کے لیے تواسس نے ابنی " وی گوقر آن کریم کی طرح خطعی لیتینی اور لاریب بیان کیا اور صاحب کتاب ، صاحب نتر بعیت اور صاحب المرت مولی کریے عام مسلانوں سے قطع صاحب نتر بعیت اور صاحب المرت میں مونے کا دعوی کریے عام مسلانوں سے قطع تعلق کا حکم دیا ۔

مزانلام احد نبرت کا جال بجھانے کے بعدیہ صوری مجاکنٹی اُمت کی نبیا دوالنے کے لیے مندری مجاکنٹی اُمت کی نبیا دوالنے کے لیے

فادبا ني كلام الله ا

صاحبِ کنا بہونے کامبی دعویٰ کردیاجائے،اس لبےاس نےصاحبِ وی ہوئے کا دعویٰ کیااور کہا کہ جو کلام محجُر پرنازل ہوناہے وہ بغیرا کب فرق کے فرق کے قرآن کُرا کی طرح اللہ کا کلام سے حبیا کہ ذیل کی عبارات سے ظامرہوتا ہے :

" اورئیں صبیا کہ قرآن شریف کی آبات برانیان رکھتا ہوں الباسی بنیر فرق امک ذیرہ کے خُداکی اس کھلی وحی برانیان لآنا ہوں جو مجھے ہُوئی ... ... اور میں سبت اللہ میں کھڑے ہوکہ بیننم کھاسکتا ہوں کہ وہ باک جی

بومبر سے برنازل ہوتی ہے وہ اس خداکا کلام سینے جس نے حضرت مُوکی اور
حضرت عببی اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وستم پرا بنا کلام نازل کیا تھا۔"

(اکب علی کا ازلد مصنفہ مزا فلام احد)

اوراس تمام خرافات کو ہے مزا فلام احدالها ان اور دی اللی سے تعبیر کرتا ہے ،

اس کے ممبور کو میں سیاروں سے برابر حج قرار دیتے ہُوئے کھتا ہے :

"اور فعدا کا کلام اس قدر محبہ پرنازل ہوا ہے کداگر وہ تمام کھتا جائے تو بیس جزو سے کم نہو گا۔"

دصیفت اوی مدا ۹س)

بیس جزو سے کم نہو گا۔"

دصیفت اوی مدا ۹س)

تدیم اور حدید کلام اللی کا محبور کھی بیاب بیادل کا ہوگا۔ (معافی الله من ذالک)

تدیم اور حدید کلام اللی کا محبور کھی بیاب بیادل کا ہوگا۔ (معافی الله مالی کا محبور کیا ہوگا۔ (معافی الله کا لیفین دلا نے کے بعد نہیں اس کیا احلال کیا مرافا کا معرفی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک مرافی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی میں سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک نبیک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک سیکھی اسلام احد نے ان الفاظ سے ایک سیکھی اسلام سیکھی سیکھی اسلام سیکھی اسلام سیکھی سیکھی سیکھی سیکھی سیکھی اسلام سیکھی سیکھ

اُ مّىن كى ئبلاد ۋالى:

" بوشخص نبرّت کا دعوی کرسے گا اس دعوی میں صرورہے کروہ فکرا تعالی کی بتی کا اقراد کرے اور نبزیہ بھی کے کہ فکرا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر دھی نازل ہوتی ہے اور نبز خلق اللّہ کو وہ کلام سُنا دے ہواس بر فکراتیا کی طرف سے نازل ہُوا ہے اور ایک اُمّت بنا دے ہواس کو نبی محبتی ہو اور اس کی کتاب کو کتاب اللّہ جانتی ہو "

(ارشاد مرزا غلام احمد الحکم کادیاں نمراع جلد،) اب اس نئے سلد کے تمام لوازم اور مناسات و یجھنے جا بیئے ۔اس کے مطالعہ سے اس امرکے فیصلہ کرنے میں کوئی دننت نہیں مہوگی رخود مرزا غلام احمداور اس کے خلفاء کے اعلانات اور ہدایات وغیرہ میرزائیوں کو تمام مسلانوں سے الگ اکیائیت وعلیٰڈ

جاعت قرار دينے ميں کس قدرمؤ ٽيماس -

الله تعالی نے اس آخری صدافت کو قا دیاست کے دیرائے

قاد با فی دبن میں الله تعالی نے اس آخری صدافت کو قا دیاست کے دیرائے

زیابا ور فرایا میں نیرے نام کو گوئیا کے کناروں تک بہنجا دوں گا۔ زورا در معلوں سے تیری

تا نید کروں گا اور جو دین کو لیے آبا ہے اسے تام دیجرا دیان پر نبر دیے دلائل ورا بین فالب

ر الفضل قادیان سے فروری ۱۹۳۵ ورکی ۱۹۳۵ و ایکان اس ۱۹۳۵ ورکی ۱۹۳۵ ورکی ۱۹۳۵ و ایکان الورکی الورکی ۱۹۳۵ و ایکان ایکان الورکی ۱۹۳۵ و ایکان الورکی ایکان الورکی ا

نٹی اُمّنت انٹی کتاب اورنٹی ننریعیت مربدوں سے منولنے کے بعد مرزا فلام احمدتے اس سلسلہ کو

مسلمانول سيطيح نعلق

مضبه طاکرنے کے بیے نمام سلمانوں سے میرزائیوں کو قطع نعلق کا عکم دیا۔ اس تکم کوال الفاظ کے ساتھ ابینے مرید دوں کے ذہن نشین کرا اسے :

"بہ جہم نے دکورے مدّعیاں اسلام سے فطع تعتن کیا ہے۔ اوّل توبیخ العظیم کے حکم سے تھا نہ اپنی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ ریا پرشی اور طرح طرح کی غرا ببیرں بیں حدسے بڑھ گئے ہیں اور اُن لوگوں کو اُن کی البی حالت کے ساتھ اپنی جاعت کے ساتھ ملانا باان سے قطع تعتن رکھنا البیاہی ہے حب اجر اور حبیب کی مُرا ہوا دودھ ڈوال دیں جوسطر گیا ہے اور اس میں کہرے بڑگئے ہیں " د تشخیدالا فران قادیان جلدا منبر ہی اس میں کہرے بڑگئے ہیں " د تشخیدالا فران قادیان جلدا منبر ہی می مرزاغلام احمد نے یوں دیا تھا میں کو در سے فرقوں کو جو دعوی اسلام کرتے ہیں بھی ترک کرنا بڑے گا " تمہیں دُور سے فرقوں کو جو دعوی اسلام کرتے ہیں بھی ترک کرنا بڑے گا "

مرزاغلام احمد قادیا نی کا عام اسلامی ادارول سے مشلق جور**دّیہ تھا د**ہ بھی

اسلامي ادارس سے بعلقی

کسی سے پوشیدہ نہیں ۔ بینجف ساری عُرند کسی اسلامی انجن کا دُکن بنا اور نکسی انجن کو حبیدہ دیا ۔ دیا ہے ان اس مضرن دیا ۔ اللہ نامی انگا اور خوب وصول کریار ہا۔ سردرشاہ قاد بانی اس مضرن پر اپنی کتاب میں کھنا ہے :

" حتی که ایک وفع علی گڑھ میں قرآن مجبد کی اشاعت کی غرص سے ایک انجن نبائی گئی اور وہاں کے سیرٹری نے ایک خاص نیا بھیجا کہ ہمار کی خن میں آپ صاحبان میں سے بھی کچھ نزیک ہوں مگر او نؤ د .... مول مگر اور و د .... مولوی عبدالحرم .... کی کوشنش کے حضور دمرزا نے اسکار ہی ذبایا ہے بیا

مولوی عبدالحریم .... کی کوششش مے مصور دمرزا نے آسکار ہی فرہا ہے ہے۔ سرسیدصا حب، کے جندہ مدرسہ مانگئے کا واقعہ تومننور ہی سہے ہیاں بک کروہ ابک روبینہ بک بھی مانگئے رہے سیکن حصور دمرزا) نے نئرکٹ سے ایکار ہی فرہایا، حالانکہ انہا خود مدرسٹہ انگریزی جاری کمیا ہُوا تھا۔"

(كشف الاختلات مدامه)

ندکورہ بالا افتراق اور انقطاع کے بعد بہ کبیے مکن تھا کہ وہ مُعانوں کے ساختہ مل کراپینے اُمنیوں کو نماز

نمازعليان برصو

پڑھنے کی امازت دسے اس سلیے مزا نے تاکید کہا: '' خُدا تعالیٰ جاتنا ہے کہ ایک جاعیت تبار کرسے انجھ حیان اوجہ کران لڑک

میں گھناجیں سے وہ الگ کرنا جا ہتا ہے، منشا واللی کی مخالفت ہے۔

کیں ٹم کو تباکبدمنع کرنا ہُوں کہ فی<sub>با</sub> حدی کے بی<u>تھیے</u> نماز مذبرُطعد۔" در

( الحكم ٤ رفروري ١٩٠١٠)

اوراس مكم كوزباده وسعت ديتي بُور كمات :

' بس یا در کھو! جبیا کہ فدانے مجھے اطلاع دی سے تمارے برحرام اور فطعی حرام سے کہ کسی محقر اور مکڈرب با متردد کے بیجھے نماز ٹرچو ملکھا ہیں کر نمارا وہی امام ہوجونم میں سے ہو۔ . . . نمبیں دُدمرے فرنوں کو جرو<del>تو</del> اسلام کرتے ہیں کیلی ترک کرنا بڑے گا" (اربعین نمبرس صریم سکا حاشیں

میاں محرو حب جے کے واسطے گیا، تواپی ایک کتاب میں مکھتا ہے کر پہلے ہی ون طوان

حجم تورالدّبن كافتوى

کے دقت مغرب کی نماز کا دفت آگیا تو اُس نے ہر جند طلنے کی کوشش کی مگرراستے رُک سکئے تقے اور نماز نشروع ہوگئی تائی ۔ تو اُس کے نانانے جواس کے ہمراہ تھا کہا کہ

حکیم نورالڈین دخلیفہ اقرام تبنی قا دیاں ) کا حکم ہے کہ مُدّ میں ان کے بیٹھیے نماز کرچھ لویٹیا نجبہ اُنہوں نے مغرب کی اوراس کے بعد عِنْیاء کی نماز بھی پڑھ لی انگین حرم سے فارغ ہونے سے معرب کے معرب کی اوراس کے معربی کا میں میں کا میں سے میں کا دیا ہے۔

کے بعد حب گرگئے تو دونوں نمازیں وُمرالیس حب وَطن وابیں آئے توکسی نے جیم اُورالدّین کے پاس اس کا ذکر کیا۔ اُس نے جواب میں کیا:

" ہم نے ابساکوئی فتری نہیں دیا۔ ہماری بہ اجازت توان توگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں اور جن کے اتبلاکا ڈرسے، وہ ایساکرسکتے ہیں کہ اگر کسی حگر گئے ہول نوغیر احمدی کے بیچھے نماز برط لیں اور عیر اکر دُھالیں۔ کسی حگر گئے ہول نوغیر احمدی کے بیچھے نماز برط لیں اور عیر اکر دُھالیں۔ کسی حگر گئے ہول نوغیر احمد خان مداہ معتنف میاں محمود احمد خلیفہ قادیان ،

مُسُلانوں سے کامل علیارگی اور شکل انقطاع تعلق کرنے اور سے میج ایب الگ اُمّت

مُسلانِ كاجْازه نەبرُھو

بنانے کے بیے سُلاوں کی مٹبت اگر ج جور شے معصوم بیخے کی ہؤاس کی نمازِ خبارہ مجھنے سے منع کر دیا گیا:

« غيراحمدي مُسلانون كاخازه بِرُصَاحِائر منين حتى كه غيراحمدي معصوم سَجِّے . كالمجي جنازه بِرُصَاحِائر نهنين ۽ "

د انوارنِطافت صر۹۴ مصنّف محوو)

اوراسی کتاب کے صد ۹۱ برمیاں محمُود لینے باب مرزاغلام احمدیکے متعلق ایب وا فغه لکھا ہے .

« آب کاایب بٹیا فرت ہوگیا جرآپ کی زبانی طور پر نضدی کرانخا حب وه مرا نو مجھے باد ہے آب طبلتے جاتے اور فرمانے کہ اُس کے معی تنارت نبین کی تفی بکی میرا درا نبردارسی را ۲۰۰۰ وربیمی فرات که میری بری عِ ن كياكرًا تهاريكن آب في اس كاجنازه سريرها "

سب مذہب کے بانی کا اپنے فرما نبردار بیٹے کے ساتھ بیسلوک ہے کوئی مُسلمالیر گروہ سے کسی ہمدردی باکسی سلوک کی کیا اُمیدر کھ سکتاہے۔

" مُسلمانوں سف کا حرام " کارندنی کالوی سعبدابیا سرہ ہوت " مُسلمانوں سف کا حرام " جس سے اُمّتِ مزائیہ کا اُمّتِ مسلمہ الله زندگی کاکوئی شغبه ابیا ندره جائے

كي رائخه نغلق بإ في ربيخ اس ليے نكاح كے متعلق بير تكمر كنا ما كا : · حضرت مسح موعود کا حکم اور زبر دست حکم بے که کوئی احمدی عنسه

برکائت خلافت مد ۵ ی

احدی کولڑ کی پڈ وہے۔" میاں محمود ایک دُوسری کناب میں ملانوں کے ساتھ سکاح کوہندوؤں ا در

عيهائيوں كے ماخذ كاح كے ماثل قرار دينے ہُوئے ككتما ہے:

‹ بوننحف غيراحمدي كورنشة وتياسية وه لينيا مسح موعود كومنين محفياا در

ر برمانا بے که احدیّت کیا چزہے ، کیاغیراحمدیوں میں کوئی الیا بھین

ہے جوکسی مبند و با عببائی کوا بنی لڑکی دے۔ان لوگوں کوئم کا فرکتے ہوا گرنمُ سے اچنے رہے کہ کا فر ہوکر بھی کسی کا فرکو لڑی نہیں دیتے ، مگرنم اللہ

ىداكركافركود يتتے ہو۔"

﴿ مُلاَّئُكُةُ اللَّهُ صِهِ مِنْ

میاں محود اینے ہاب کا ذکر کرتے كيوئے لكھناسىيە ؛

" ا كىنىخى نے باربار ئوجيا اوركئى قىم كى مجبوريوں كوبين كيا، كيك ب ۔ نے اس کو نہی فرمایا کہ لڑکی سٹھائے رکھوا نیکن غیراحمدلوں میں مذوو۔ ا ہے کی وفات کے بعداُس نے غیر کولڑی دے دی او صرت خلیفاول نے اس کواحد بول کی امامت سے بٹنا دیا اور جماعت سے خارج کرما اورانبی خلافت کے حجیسالوں میں اس کی نوبر قبول نہ کی با وجود کمہ وہ د انوار خلافت مد۱۹۷ باربار توپه کر ّاربا - "

افصادي مفاطعه

برزائیوں سے اتخاد کے متنی مسلمان اس *تف*یقت ونهين معلوم كبول نظرا ملاز كردبيتي مبس كرسب

مذہب ک بنیادان نعلمات برہئے جن کا ذکراً ویر کرئیکا ہوں کدوہ مبر معاملہ ہم سمالوں کے سانفه علیدگی اور افزان کواپنی حیات کے لیے صروری سیجھتے ہوں ندصرف بدملیه تمام فيرسلم اقوام سے كفرى مقابلہ بىر مبلانوں كوبهت بڑے كا فرسمجنتے ہوں \_ كاسنس وہ بينچ بعبيرت كسيحان معائب كامطالع كرتے جو فادبان ميں رہنے والے مسلمانوں بر خلیفاً او دبان اوراس کی جماعت کی طرف سے مازل کیے حیا نے رہے ہیں - اگران کو مبابلہ دالوں کی در دناک داشان سننے کی فرصت منبس ملی ۔ اگراُن کوشہدم محمد مین کے بہاندگان سے اُن کی زہرہ گداز تھالبف معلوم کرنے کے سابے وقت متبہر بنیں نہوا ، اگر اس وحثت انگیزی کی خبرس ان کے کانون کک منیس میروائی رضا کارفادیان میں وقتاً فرفناً مجبلاتے رہے ہیں کم از کم مطر کھوسلہ کا فیصلہ کرھنے کی فرصت تومل گئی۔ ہوگی جس میں ان کونظر آیا ہوگا:

" اُنہوں نے اپنے دلائل دُوسروں سے منوانے اوراپنی جماعت کوترفی

4.

دسینے کے لیے ایسے حرب کا استعال نٹروع کیا جنیں نابیند کیا جائےگا۔ جن لوگوں نے فادبا نیوں کی جاعت میں شامل ہونے سے اکارکسیا' انہیں مفاطعہ، فادبان سے اخراج اور معبن او فات اس سے جی مکردہ ت مصائب کی دھمکیاں دسے دے کرد سشت انگیزی کی فضا بیدا کی، ملکہ سیااوقات اُنہوں نے ان دھمکیوں کو عملی جامہ بہنا کو اپنی جاعت کے استحکام کی کوشسٹن کی۔" د فیصلہ مٹے کھوسلہ)

بوعباعٹ نەصرف مذہبی لحاظ سے مُسلانوں کو کافتر محبتی ہوا ملیدا قتصادی طور برجی مُسلانوں کے ساتھ بدترین سلوک رواد کھتی ہوا س سے نیکی کی کیا توقع ہوسکتی ہے ؟ بہاں پر مزرائی سرکرکی نقل ننا نے کرتا نبول شاہد ہارے نکتہ جبیں احباب کی نسکین خاطب کا سامان مہیا ہوسکے۔

" قادبان کی احمد برجاعت نے جو معاہدۂ ترقی تجارت تجریز کیاہے،

مزائبول كانتفادى اقرارنامه

منظور ہے۔ میں افرار کرا ہُوں کر صور بات جاحت فادیان کا خیال رکھن محا ور قادیا نی مدیر تجارت کو جرحکم کسی چیز کے ہم بہنجائے کا دیں گئے اس کی تعبیل کروں گا اور ج محکم ناظرامور عامر دیں گئے 'اس کی بلائجان جرا تعبیل کروں گا … ۔ ہر قیم کا سواا جمایا سے خریدوں گا معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں ۲۰ دویے سے سے کرد ارشیابے شک جُرا نا داکروں گا۔"

یہ ہے دہ جامت جس کے ساتھ ہیں معن ملم جائد اور معن سیاسی را ہما اتحاد اور انفان کی دعوت دیتے ہیں اور مزائیوں کے اختلاف کو فردعی اختلاف فرار دیتے ہیں۔ اگر اُن کے ہاس جٹم مجیرت موجود ہے، تواس سے صور سین ماصل کریں گے۔ مرزائیوں سے ہمار دی رکھنے والصُلان مرزائیوں سے ہمار دی رکھنے والصُلان

اگر ہماری معروضات کو درخورا غنا تہ تھجیں، توکیا وہ مرا تحدد کی اسس تغریر سے جھی بن حاصل نہیں کریں گے:

« ساری ڈیبا ہاری دُنن سبے یعن وگ اُن کوہم سے مطلب ہونا ہے نُرہب شاباش کہتے ہیں جس سے بعبن احمدی برخبال کر لیتے ہیں کہ وہ ہارے دوست ہیں مطالانکہ حب بک ایک شخص خواہ وہ ہم سے کہتی ہمار دی کھنے والا ہوا پوڑے طور پراحمدی منیں ہوجا آا ہمالا دُننن سبے "

(تقرير مبال محود ۲۵ ابريل ۱۹۳۰)

جىگ غطير كاد دالم آفرىن زماند حب كه حجاز، عراق، فكسطين اور منزن اُردن

اسلای معطنت کی سام می برجوی حصی حمیان عراق ، فلسطین اور سزت اُردن پراسلای عطمت کا علم مزیکوں مور با مقا اور صلیب، بلال کے فلات کا مباب جنگ لط

بیریان کرصد بوں کے بعد سبت المقدس والیس لینے میں مصردت بھی اور مشرق سے مغرب بہر مرشام کا گھوانم کدہ بنا ہوا تھا، عین اس زمانے میں مرزانی اسلام کی شکست برلینے مرکز قادیان میں حبث شادمانی منار ہے صفے "الغضل" قادیان ۱۹ نومبر ۱۹۱۰ء کے مرزق

ر رسیان میں جن مسرّت "کے عنوان سے بیا علان ننا کئے کیا گیا: پر قادیان میں جن مسرّت "کے عنوان سے بیا علان ننا کئے کیا گیا:

الم المرتز بحق ولان جرمی کے نزائط منطور کر لینے اور النوائے جبگ کے کا غذیر وسخط ہوجائے کی اطّلاع قادبان پنجی او خوشی اور انباطی ایک لدیر تی سُرعت کے ساخت تام لوگوں کے قلوب میں سرات کرگئی اور عبی نے اس نبر کو سُنا نها بیت شا داں وفر عال مُول و و مفتور کے اور صفا ور سے مبارک اور کے ناریجے گئے اور صفا ور البیا کی خدم ت میں جم جوا با کہ آب جہاں لیند فرائیں خرج کریں بیئیترازیں کی خدم ت میں جم جوا با کہ آب جہاں لیند فرائیں خرج کریں بیئیترازیں کی خدم ت میں جم جوا با کہ آب جہاں لیند فرائیں خرج کریں بیئیترازیں

4.4

بغدروز بُوئے کوٹری کے سخمبار ڈالنے کی نوشی میں صورنے بانچ ہزار
دیسے جنگی اغراص کے بینے ڈیٹی کھنز صاحب کی خدمت میں بھجوائے تھے ۔
ان تمام نفصیلات کے بعد کون شکدل مُسلمان سبے جومزائیوں کے رویبسے
مثانز یہ ہوا درخودائی کی تعبیات اور اُن کے طرزعل کی بنا پراس مطالبہ کی مہنوائی میں تقریر ل تاتل کرے کومزائی جا حت مساول جا ایکل الگ ایک جا عیت سبے اور اپنی ہی تقریر ل کی نباید اسس کی متی سبے کہ اسے مُسلمانوں سے الگ ایک آبک اُنگ تاب اُفلیت قرار دیا جائے۔ شعرواد کل ذوق

ام. الم

انتخاب کلام میرتنی میر متفرق اشعار دیوان فدق سے انتخاب فارمی کلام کا انتخاب انتخاب کلام حافظ شیرازی نظیری نیشا پوری کی غووں کا انتخاب ا جِیِّے شعرسے کطف اندوز ہوتے سے کیم کیم کیم میں شعرساتے بھی سے داکب دن موقع کی مناسبت سے بیں نے بیشر رابطا:

اندری ره می نزاسش ومی غراسش تا دم آ حسند دسمے فارخ مباسشس اہوں نے رحت پرشوکشالی:

بے شون د صَبطِ شوق میں دن دان کش مکث دل مجھ کو اکیں ہُول دل کو برنتیاں کیے مہُوسے

دل مجھوم بیں ہول دل لربرنسال کیا ہوسے ایک زمانے میں کسی مفند کے صلول کے لیے کین مگ و دوکرر بانخاراس ملیلے

بیں ابینے امک و لین کے ہاں تھی محصے دوجار بار جانا پڑا- امنیں خریمونی قدمحرائے اور

ظرادنت آمنر لهج میں دو نین بار برشعر رکیھا : . . .

اس نقش با کے سیرے نے کیاکیا، کیا ذلیل

میں کو چور تیب میں بھی سرکے بل گی

کیں بہ دیکجد کرخوش ہونا تھا کہ اُن میں وہ تقشّف نہ تھا ہوانسان کو متجّم بنا دنیا ہے اورانسانیت کا جوہرانسان سے اُن کیب لیبا ہے۔

اُن کی ایک بیاعن میرے باس موجودہے جبیں ایک طرف حافظ عربی بینی،

## 4.4

نظيري، جاتي اگرائي، على حرب، قرة العين طامره، غالب ١٠ قبالَ اوردُومرعفارس اساندہ کے جیدہ جیدہ انتعاران کے اپنے باتھ سے مکتے ہوئے میں - دوسری طرف غالب، مير، وأع، انشأ، سودا، مومن اوردُوسي أردواسانده كانتاب ب-تاخريس اينے معمل بم عصر شعراء كاكلام معبى درج كيابى يد انتخاب أن كے حن ذوق ی خرد تیا میں اس بیامن برکلام ووق کے انتخاب کے آخریں مرامی ۱۹۳۲ء نيوسنٹرل جيل ملمان ككوا ب -اس مصعادم مبونا سبے كدبياض ميں اكثرات عارعديواني میں لکھے گئے منفوں کے انتخاب سے اُن کے طبعی رجحان کا بہت میں سے ماشعار لیے منتف کیے ہیں جن میں زندگی ہے ، رجائبت ہے، فعّالیت ہے یعبن بڑے نیکھے م اورننوخ اشعاريمي بياحن ميس مله يعفن فطيس العلابي مبي -وه اشعار جن ميس زيجرول بري ق*ېرخانوں اور يېالىنيوں پرينگنے كا ذكريسئے بڑ*ى ديجيي سنے تقل كيے گئے ہيں۔ كچيرعارفا مَركلام عمی با حن میں درج کیا گراسے بعض ایسے شعرعی بایض میں تکھے ہیں جن سے حضور قار على العدادة والسّلام سے والهار محبث لي سے رباض كي ضمامت الحيّى خاصى سيے اس خرمن کے جدخ شکے میں فدمت ہیں:

# أنتخاب كلام ميزهقي متبرطيارمه

ہم کوغریب مان کے نہں منہ کر کیار کے رہتے تھے نتی ہی جہاں ردزگار کے مم رہنے والے ہیں اسی اعراب دیار کے

کیا بردوباش کرچیوہو پررب کے ساکنو! دئی جو ایک شہر تفاعالم میں انتخاب اس کو نعک نے گوٹ کے دیران کردیا

لگاندن كوكيين كويائنا منين تُوسن كُون جوكيك كمتيركاكس عائنى سنے كام كبا

4.4

پنجا زہوگاسم مُبارک بیں حال سیّد اس برعمی جی میں آئے تودل وانکایئے نادان بعبردہ جی سے محبلا یا بنرجائے گا ياداس كى تنى فوت يس مير باز آ مى مين تفااس سے طبیے ٹوکیا کیا شکیے متبر بھرحب ملے تورہ گئے نا جارد بھوکر كتع نفراس سے بليے توكياكيا شكيه لكب وہ آگیا توسامنے اس کے شآئی بات بچلاندا کیب حرن بھی مسیدری زبان سے دل بی مُسوِّئے تقے بہت پر حصور بار و کیماکس بیاری دل نے آخرکام تمام کیا مین ران بہت تفع ما کے سے ہوئی آرام کیا موری کاس کے ابٹن ورنے کیے بیاس کیلام کیا قتاعہ کھینیا، دیر میں بیٹیا کی ترک سلام کیا ملٹی ہوگئیں سب ندہری گجید دولنے کام کیا عدیوانی ردرد کاٹا پیری میں لیں انکھیں موند کس کاکھیا کیا فلہ کون ارم سیٹے کسب احرام میرکے بن ڈرہتے اپ بیجھتے لیا ہوان نے تو اب سنگ مداواہے اس آشفت مری کا زنداں میں بھی شورش ڈگئی اینے حیول کی دل ہے گویا چراغ مفلس کا ننام ہی سے بھاسارہتا ہے دل بنم زده كويم نے تھام تھام اليا ہادے آگے زاحب کسی نے نام لیا

مر - *ب*ہ

دل کی ویرانی کا کیا مذکورہے ۔ یہ نگر سو مرتنب وُٹا گیا ہم نفت روں سے مجے ادائی کیا ہون بیٹے جرتم نے بیار کیا الخنه كافرتفاجس نے بہلے متبر الدہب عثق اخسیۃ میار کمیا ول غربب ان بین خُدا جائے کمال مارا گیا وصل وبجرال بدجو ددمنزل ببب راؤشت كي مجرمیں کے اگر حن الابا اب زمانے ہیں نبکدے سے تیر يه نهمجها وه كه دانع مبر تعي كُوِيتِها بإينه تقا غیرکے کئے سے اُن نے مہوارا بے گناہ تفاعرم میں لیک ناموم رہا جامزًا حامٍ زا هسد بدن جا ا بک مذت نک ده کاغذنم ریا میرے درنے کی حقیقت حس میں بختی اس فصل ہی میں ہم کو گرفقار دیکھنا گرزمزمهی سے کوئی ون توج صفیر حبيبا گبا نفا دلياسي مل بيجرك آگبا كَمْ كُلِيا، مرسين مركبا ، كريلا كيا جمِن میں بچُول نواب کے ہزا*ر کا تکھیے* دماغ کا سنس کہ اپنا بھی ڈیک فاکرتا

ummy KitahoSunnat con

N- (

میری طاعت کوتبول آه کهان نک، ہوگا سیحا کم بات میں ہے عام ہے ایکے بیج مے اب مزارج کا استفان میں انتیاز میاز میں انتیاز میں ا مرتعین میرست بهنداس مجی کے ماتھ ساتم میں سے کوئی نه رویا بکا دکر متر بندوں سے کام کسب کلا الگناہے جو کمچہ فکدا سے ما بگ سنل مُبَرَّاب کے امیروں سے تو میٹوئیٹ کی دولت سے ہم م رم آخرہے، ببیر جا، منت ما سبرکر کے کہم بھی جلتے ہیں مَیرَ صاحب بھی تے کو چیں ٹئے گئے ہیں۔ جیسے دروزہ گری ٹرنے گل جلتے ہیں توارکے نلے ہی گباعہ بر انباط مررکے ہم نے کا ٹی ہیں اپنی جوائیاں باغان مرسيختونت سے ندبین کا کر ماقبت نادکشاں بی تو ہیں در کارجب من عِنْقَ كَالْكُرْبِ مِنْتِ سِيرَ آباد البِيرِ عَلَا مَالَ عَرَابِ كَمَالَ

NI-

| میرصاحب بمبی کمیا در انے ہیں<br>•              | عثق کرنے ہیں اکسس پری دہسے                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| و ۔۔۔۔۔۔<br>میرجی کوئی گھڑی ٹم بھی تو آرام کرد | دات توماری گئی کسنتے پرشبال گرئی                     |
| كباكام محست اس آرام طلب كو                     | ہوگاکسودیوار کے سابیمیں پڑامیر                       |
| کہبیں الیب مذہوکہ بھیرُغل ہو<br>               | محجد دوالنے کی مکٹ ہلا زخبہر                         |
| <b>تماب بمي ميرصاحب لپنے تي</b> ئن ستجالو      | پوں رفتہ اور ہے خود کب نک رام کردگے<br>              |
| اس برنعبی با تعبیب، جونم بے وقا کھو            | مر <b>خاک</b> آشاں بہ نشاری رہے ا مدام               |
| مت آمیو جانے کی مب بی مازکو                    | سکے دُوراد سے مُم کھڑے میں ایکٹید ہول                |
| اس خاک روعشق کا اعم ناز نود مکیسر<br>*         | سب مَيركود بنة بن مكرة نكحول من لبنه                 |
| م<br>مہرگئے فاک انہتاہے یہ                     | ماک تنے ابتدائے عیش میں ہم                           |
| آنسوکی بُوندهی سے مینی کادگاد<br>دور           | سسسس<br>خول مبته بالهنے دہنے گلیں اب تو بیر مزہ<br>م |
| ی<br>یه وصوال ساکسان سے اُطنابیے               | <br>د مکبعہ تودل کر حباں سے اُٹھیا ہے                |

NI

جيبيكوفى جساس سيأ كمتاب یُوں اُ مٹھے آہ اکسس گلی سے ہم وگرندم فُدا مظے گردل بے مّدعا ہوتے ر ایا آرزوہونے نے بندہ کردیا ہم کو عبب بھی کرنے کوئہز جا ہیے شرط سليقه ہے ہراک امر میں بیکھڑی اک گلاب کی سی ہے نازی اُس کے نب کی کیا کھیے مالت الے منطاب کی سی ہے بارباراس کے درب جاتا ہول اسی خارخراب کی سی ہے ئیں جوبولا کہا کہ یہ آواز ساری تن شراب کی سی ہے مَيران سب از آعمول ميں مّرهام كوانتعت مسي ب كوئى تُجدِماعِي كاسْ تَخْدِكُوسِكِ عُرنے ہم سے بے وفائی کی اس کے ابغائے حمد کک نہیے ابنی ذرست بحائے جاتا ہے هركونی اسس مقام پروس روز کنٹے آ نسوبکٹ ٹک آئے سنے کل وہ تشریب پاں پھی لئے تنے باس ناموس عیثن تحت در نه میرصاحب زُلا گئے سب کو گئ گرن امروز فسنندواگئی كوئى رہنے والىہ جے جان ِ عزیز

گلولٹے پنجرا در مُراہبی کھی کیے تم نے حتون در سی کے سب اداکیے برقع کوانٹا ہرسے سے وہ بُت اگرافے حب نام نزایم نے نب جینم معرادے الله کی تدریت کا نماشا نظر آوے اس زندگی کرنے کوکہاں سے حجراً وے چن کا نام سُسنا نغا دسے مدد بجھا إئے جەن مېرىم نىقىن سى مېرى زۇگانى كى ہم ہُوئے نم ہُوئے کے مسیتہ رہوئے اس کی ڈلغول سے سب امیر ہوئے شابد كرمب رة نُ زنخب دِنظرًا نُ مجرمرج ہوا بیجاں اے میرنظرا ئ \_\_\_\_\_ گزار *ننہ*رون میں سم*ھے کے کر ف*ون کہ اکسس دیار میں میرٹ کنت پابھی ہے اب محيمي مير<sup>ب</sup>اغ کی چې پيس ہوس دہي ابنی مگههساد میں نخیج قفسس رہی فغيران آشےصب دا کرسطے مبال خوسن رببوهم وعاكر يجل بوتخوب نبعینے کو کتے سطے ہم سواس عهد كواب وفاكر جلي کوئی ناامیب دانه کرتے نگاہ ' سوتم ہم سے منہ بھی جُھاِ کر جلے جبیں سحدے کرتی ہی کرتی گئی خى بندگى همسه م ا دا كريچك نظريس ستبعول كي فلأكرجل برسنش کی بان تک که اے مُت انتجیے

الم جوبيت تودرد مند إكمان ملائم رواكرفيك کرو توک*ل کرعاشتی میں مذبوں کرد گے وکیا کڑھ*ے ورت واست مي نجيا حوال سايام ك بعداک عرکب نم کوج تنهس یا یا عجب إک سائخه سا ہوگہا ہے مصائب اور منقے برول کا عانا ألعنت سي محبت سيمل مبثيبا كباطب بے مرود فاہے وہ کیارسم وفاعلنے وہ انتقسوگیا ہے سرانے دھرے دھرے أكے كسوكے كياكريں وستِ طع دراز مانے ندمانے گل ہی زعائے اُن قومارا جائے یّنا بیّا بُرِنا بُرِنا مال همارا جانے ہے دربا دربار دا مهول میں صحراصحراؤ حنت ہے عالم عالم عشق حبزن ہے دنیا دنیا ہمن ہے رسوں تک ہم نے جب سائی کی نسبت اس اساں سے کچھے نہ بھوئی ابب نہوکرتم کوجرانی نشا کرے متی نزاب کی سی ہے یہ آمریثاب کل رات کو بھرباتی بدا فعان کمیں گے موقون عفم كبير كه شب بوكي سمدم یا فرخفیں جد هیکیاں انتخاب میرکی اب مم ان کی بیاض سے اُردوز بان کے

اساتذه کےمتفرق اشعارتقل کرنے ہی تاکہ اُن مے شعروا دب کے رجانات کا المازہ ہوتھے۔ متفرق الثعار منهر كراً دحركو إدحركو رابعاك إتق دیناوه اس کاسا عربے یا دہسے نظآم سم البيد بيركيسيكي كافدا مد بو كس كسطرح شاتيه بيريئت مهين نظام مری ڈٹی ہُوئی توب کے صحی*ے* کداک کو جوڑ کرمیے توٹ ڈالوں کوئی لاوے درسمبیرمغال سے میں اِک عام شراب ارغواں سے (نظام رامپوری) کھانا نہیں کھیے مال کیے قتل کریں گئے بانعي مُورُح بيرتي وه خركني دن سے براانعاب بوانغا برى متسبه بوتى عتى ہیں وہ خلاکھاکرتے تقے پیکے ٹری لھے داغ کی شکل دیجه کر ابر کے البی ممورت کو بیا رکون کرے مجھے روزاس کے غمیں اپنی ساری ات کوفا بے غنی کو کیا ہوا ہے کئی دن سے دیجھتے ہیں كىي ئېچىچى دنا،كىيى لىسىبات كا دیمی کی بات کننا نه کمی سے بات کرنا (غنی بارسی) ىبىي خۇدرا نەكەئىي خەگرىموں طوفانوں كا مے بل ال مخواریں مے بل مامل مامل کیا طبا

| بربرغهد اعتبار دست قاتل مُعَكَيا                                                                                     | نېمېلاس نے گرچپورانو کې پرانېس                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دسینداری و بارسانی کی<br>شان سیسے تیری کمبریا فاکی<br>(شیفت                                                          | شیقته وه که حب نے ساری عمر<br>آخر کار مے پرسسنٹ بموا                                                                  |
| رسیسی)<br>ادمرہی کوٹ بڑیں گے اگرفدا نہ ملا<br>فدا کا فضل ہوا کوئی رہنا نہ ملا<br>عرض بیہ ہے کہ ہیں کوئی رہنا نہ ملا  | معصم کدے دالو کلائن لازم کئے<br>تمام زا دِسفرراستے میں کٹے جاتا<br>کا یہ کرنڈ نڈ ائندرید را کہاہے                     |
| (مفیظ)<br>کہتے ہیں زبان کاٹ کے مال ایٹا سُنااور                                                                      | وه گربی کی تمت ٔ وه رببرول کا بجم<br>                                                                                 |
| ناصرحن بوری<br>کروٹروں نا ڈانوں کی تناؤں کو طلحا نا<br>کمی بکیس کوساری عم آفسوفوں کے راوا نا                         | نواناڈں کے میں پیجی سریلیٹے تھارٹ سے<br>دباد بناکسی مطلوم کی انہوں کو سینے میں                                        |
| ی: یک تو مادی مرسون کے میراند<br>وطن کے شق کی با داش میں سُولی پر ٹمکا ما<br>کسی کی لاش اٹک کے پارخاک خور میں زلو پا | دبادیا می سوم می اون وریب بن<br>بسه جیکا دل میں آزادی کی دهن ان وجواوز کو<br>بها دنیا کسی کی را کھ کوشلیج کی موجر میں |
| مگروشوارے فاونِ فطرت کا بدل جا با<br>خردا بنی ہی رعایا سے پڑا برحسس کو کوا نا                                        | برکت رستوں کے بیے سب کیجہ یہ اسال اسلانت کا ٹیل ندر کا اسلانت کا ٹیل ندر کتا ہے گائے اس                               |
| جالا کام تفانیک ادر مُدکا اُن کُرمجها ما<br>(مولاماً طغرعلی خال)                                                     | مکافانی <sup>ع</sup> ِل سے گردہ غافل میں نومبٹیک ہوں<br>                                                              |
| ئیل کے دہلی ہیں ہاری خانہ وبرانی محمقی بکھیم<br>(مولانا ظفر علی خاس                                                  | گرعبرا انگرنز کالندن مین مکیهآبایتی به                                                                                |

نم ہی سے اے مجاہد جمان کو ثبات ہے شید کی جوموت ہے وہ قوم کی حیاتے۔ نماری غل مری فوغ نشن جمان ہے تماری ضریعے پرضیا جبین کا گنا سے، کواکب بقا ہوتی جمال اندھیری رات ہے علیمی ریاکت

عبلمجدیرمانک اردل ک بانیں گوچھے والے کیسے تبائیں کیا دل تھا کا کاک اورخون کی صورت بی جودروہ

اکٹاک درون کی مُون بی جدرد بی بہتی تی بہات بہاڑی اکن تفاحب بینی چرٹی ہوتی تی جرآتے آتے آتی تی جہونے موستے ہوتی تی

(فران گورکھپوسی)

رُخصيب.

سی بہترہے مجھے کورند رفتہ عیول جانائم منہ واسوگ میں ننامل نذئرت ہی ہوآنا تم فقا ہے وکھ مری ، ناخی ندجی ا بیاد کھانا تم مذاہبے آنسوڈں کے بے مہا گوہر کٹانا تم گزشتہ صحبتوں کی بادمی ول میں ندلانا تم مندل کواب مری حری افعانے سنا نا تم مُراکوئی کے توصد تی دل سے مان جانا تم مُراکوئی کے توصد تی دل سے مان جانا تم

عبلاکیا فائدہ اک جی جلے پرجان کھونے کا فدکرنا بادمیری کھ تجری آ تھول کی مائیسی جو یا د آئے کوئی اپنی جفادل منت مراکز ا مری بریا دیوں کی یا دمیں سفنے سے کیا ماصل مری بریا دیوں کی یا دمیں سفنے سے کیا ماصل مری بنی کواک خواب برتباں فرض کر لینا مرسے افرار کو لسنت کو سمجھ بنا فضت باطل مرسے افرار کو لسنت کو سمجھ بنا فضت باطل کوئی اخیا کے محمد کو تو سفنا بھی ندبا بالے کی

باتون مي كوي التي على وراك كالحور مركبتي

و چئیے ھی کیا تھی جی کھیے مرات کی دات ٹرینا تھا

تهجى ميں با دھي آ ڈن نومنٽ انسو بہاناتم

یا نه کمی کوسانف نے اسے حریم نازمیں اور بھی حان پڑگئ کیفیت نماز میں ورنے بیاں کلی کلی مت بھی خواب نازمیں

( اصغرگزندُوی)

موج نسیم جسے میں بُوٹے صنم کو بھی ہے شورتنِ عندایہ ہے وجے چن میں **جودکت** 

یا نزخرد کو بخش کرستی و بیے خودی سکھا

1.4

دوگز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں كناب بدلفيب ظَوْدِن كم ليه دبهادرشاه ظفر) بس میں نازر ب سے کائی رات ئى نەآئے توكباسىسەرنىمونى<sup>گ</sup> ره عُرِينة كَى خِيدَ كُلُولِ إِن جِهَ أَيْ صَعِبت فِينَ كُنْ مِن يەزندگى زندگى ئەمجوكەزندگى سەدەم يې المفائح بُوئے سر ہودیں کے بہتے ئسنا ہے کہ اک آگرہ کامیافشہ ء عراق دعرب میں وہ مب کر بیمارا نمتے ملک ملک منت (مولانا طغرعلى خال) کربانده موخ جینه کو پان سب بار بینی بین متعبیر از نجرت با درباری راه لگ اینی سبت ہے گئے ہاتی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں تحطفتكيليان مُوجى ببريم بزار نبيت بين خال چیں مبی ہے اور ُزلعنہ سیا فام مبی ہے مُرغِ ول كيون نه مجنع دانهي بنظ ام هي بنّ لاكه نادان بوئے كبائحه سيمعي مادان مونك ناصمالول مبن تواننا توسمحداسينے كه ہم بچروہی باؤں وہی خارمعنسیلاں ہونگ عیر برارا کی وجی دشت نوروی ہوگی آخری وفنٹ می*ں کیا خاکمُ <sup>مل</sup>اں ہونگے* غرسارى زكملي عينق سبت ال مين مومتن وہ ہنس سے نشتر جمویا کیے كيس روروك وامن محبكها كسب اپنی نصوبریہ نازاں ہو، تماراکبائے آنکھزگس کی دہن نینچے کا جرت میری

| نبری نگاوننرم سے کیا کچھ عبال ہنیں                                                  | میں این ح <sub>یث</sub> م سٹرن کوالزام خاک دن                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <br>جىغىىن مى يادۇغدارنەرى جىغلىن مىرىنون فېدارد ما                                 | مستسبع<br>ظفراً دی اس کوزیطبنیے گا مهوره کیبایی حبِ م د کا       |
| کیا حیب نه حسدام ہوگئی<br>درین                                                      | كچُەزمىدىزىنى شاپانگور                                           |
| ۔۔۔۔۔۔<br>دل کوتھا ہا اُن کا دامن نھام کے<br>حیویے کر ڈالیے ہمارے نام کے            | <br>ہانف نکلے دونوں اسپنے کام کے<br>داغ کے سب حرف نکھتے ہیں تبرا |
| دواغ ٰ)<br>مزا توحب ہے کہ <b>گروں کوتعام کے ا</b> ق                                 | <br>نىنەپلاكے گانا توسب كوآناپ                                   |
| اقبال)<br>بازی اگرحید با ندسکا، سرتو کھوسکا<br>اسے روسیاہ (تخصیف تو بیعبی نہوسکا    | سودا قارهن میں خروست کو کمن<br>کس مذہ لینے آپ کوکہ اسے عش باز    |
| (سودا)<br>بری عباریسیٔ متماریسی طام میں بھبرائیسی                                   | •                                                                |
| امیرمینائی)<br>ناخُدانے مجھے ساحل بیڈ دنونا جا ما<br>مناخہ کیے ساحل بیڈ دنونا جا ما | آنے والے کسی طُوفان کا فرنا روکر                                 |
| ( (* 62*)                                                                           | توبه، تربه این جی! توبه کا پیرکس کوخیال                          |
| تجی سے رقم کی حبّلا کے انتجا بھی کروں ،                                             | ترى جفائين تھي ستار موں، دُعامھي كوں                             |

| كە ئىت كەسەمىيىن بون طاعت نىلىمىي كەن<br>سىكىش                                                               | یه دو دو کام توم <i>ی کے محصے بنی</i> ں زاعد                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میکش)<br>بوفود بڑھ کرائھانے اِتھ میں مبااس کائے                                                              | يه زم مے ہے ياں كواہ دى ميں ہے ودى                                                                          |
| بس نازگ است مشیشهٔ ول در کنار ما                                                                             | <br>آست برگرگل بغیث ن برمزارِ ما                                                                            |
| میک کے کچہ بات کی شینے نے بیانے سے<br>وک کیکیدادرہی سمجھے ترے شرائے سے                                       | بی کے ہم ج چلے مجمومتے میٹ نے سے<br>نیچی نغلہ قریں سے مری جان مجھے کیول کیما                                |
| ساغرکورنگپ بادہ نے پُر فدرکردیا<br>کین ہجوم شوق نے مجب بور کردیا<br>دحرت)                                    | دل کوخیال بارنے محسنمور کردبا<br>گناخ دستیوں کا نتھامجھ میں مصلہ                                            |
| ظالم فُدا کرے کہ کمیں تو نگائے دل<br>جومطلقاً ترامجی مذخا طرس لائے دل<br>تو ہائے گل کیکا زمیں جّلاؤں ہائے دل | اب قریری جغاسے یہ مانگے ہُوں ہے ما<br>اورجس یہ تو فدا ہو وہ ظالم ہواکس قدر<br>آعندلیب مل کے کریں آہ وزاریاں |
| دامن بخو <b>ڑ دیں تو فرشتے دعنو کریں</b><br>(سودا)                                                           | زدامنی بیمننیخ جاری نه ما شو                                                                                |
| تجبیحنی مہیں ایک کم سن کے لیے<br>دامیر مینانی )                                                              | باغباں کلباں ہوں جنگے دنگ کی                                                                                |
| عنبه چلے ترکے رمیں دھک ہوتی ہے                                                                               | اس نزاکت میں مسنے کب وہمی کی فریا د                                                                         |

NY

سے ماتے میں در تے ماتے میں ماشق کے کہنی سے میں اس میں مجک ہوتی ہے كسى كود كبھ كے الب بوش أفي تاربيخ بو دالى كماب شيشے ميں مے آہ ونالہ سے ڈرا کے تمگر دیار محبت کا ہوں انفت لابی عمل حب بنین کچر بنیں شخصاص ففیلت سبت ہی استخصاص بلخ كا وعده مُنه سے قواُن كے كل كميا م بُوهِي حكم جويب ك المايش ك وابيب بجِ ئے کردہا تھا مسنبر پر سہم جر پُننچے تر پی گیا زاھ۔ ماہت کا مزا بعد ہادے نہ ملے گا ۔ مِنْخص سے تم آب کمو سے ہیں جاہو نظر سے ناکمیں اس کے دست وبازوکو یہ لوگ کیوں مرے زغم عگر کو دیجھتے ہیں ید : بر الے زیر گردوں گر کونی میری منے سے یہ گنید کی صداحبی کے دہبی سُنے ہوعیب کی خُریا کہ ہنرگی عادت مشکل سے بدلتی ہے تبرگی عادت

| مادت اور <b>ده ممی غریمرکی عا</b> دت<br>عالی                                        | مُعِيثَة بي تُعِيثُهُ كا اسس مَلَى بين عِلنا                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| بات جو پیرخوا بات نصیحانی ہے<br>(اساعیل میرکھی)                                     | منه په لاؤن نوريم طوت مبک جانيننگ                                           |
| عالم میں سخن مینی ہے یا طعندزنی ہے<br>دوروں                                         | اے دردکوں کس سے بناراز محبت                                                 |
| دوماردن ر انتفائسی کی نگاه میں                                                      | دل می <i>ں ماگئی ہیں</i> قیامت کی شوخیاں                                    |
| مرے وامن سے اپنی اسیں سے                                                            | رزنگ گرم کی مذست کوئیجی                                                     |
| مد پرمیرے دلبر کا کرم، یون جی ہے اور ان جی<br>مری آبھون بل شک خوائیم اول جی آویوں ج | وفااس تعنا نجريم بول مي بها دريول مي<br>تا يا جُوفك نخب سم مي آب كامي س     |
| مرمین میشن سے پُرصرہ توخم بول بھی ہے دیوں ج<br>مطارش درجاناں بنم پول جی ہے دریوں جو | رہیں یہ آرزونیں یا کھی مائیں رابرہے<br>ستم ہویا کرم وزوں کو کمیاں وہمجہا ہے |

میح المک شیآا) عبر المعول گاابر کے مانندہ الماہُوا کھومتا انگیرنا، گرخبا اگرخبات کا ہوا مرت کے سائے میں رہ کرمون برجایا بہوا سور تا خم کھونکتا، چھھاڑتا، بہوا ہوا

آج ان ذروں کو مجی ناز اپنی تا بانی پہنے ۔ تیرے در کانت ش سے در عن کی میٹیانی پہ ہے

بياض ميں مجھے يه د كبير كمجم حرت سى مو ئى كە ذىدنى كىك كانتخاب آئے باضالط

#### NYY

روبیف دار کیا ہے۔ اس انتخاب میں سے چند اشعار درج ذبل میں: ذدت کے منے کی من کر سیلے تو کچی ڈک گئے مجرکا تو بر کما مسند بھیر کر احت ہوا وہ صبح کو کئے تو کروں بابنیں میں دو پیر اورما بول كردن مغور اسالممل جلئ واحيًا ڈھل *علیئے جو*دن بھی قراسی طرح کروں شام ا در میرکهول گرائج سے کل علئے تواحیّا حب کل ہونو بھروہ ہی کموں کل کی طوح سے گرآج کا دن بھی وینی ٹل جائے تواحیا القِفدينين جابهائين مائين ماستريبان سے دل اس كالبيس كريبل طلف واحيا اے ذوق تعلف میں ہے تعلیف سارسر آرام سے وہ جنابکقٹ منیں کرتا بروا مذبحى تفاگرم تينن بركف لانه را ز البل كى ننگك موصلى عقى كەغل بوا كه جونونه خوب سونا، نو وه كيول صود سربا بوصكى كوتي بربو قرب يتبدى فوبى ينهُوا بِرينهوا ميركا الذاز نفيسب فوت يارول في مبت زور عزل مين ال برخصىتوں كوكريا بينے بالانتين فلك مُ أُونِي بيد آشا مُراخ وزعن كى شاخ وال سے باں کئے تھے لیے فوق او کیا لئے تھے یاں سے قرمائیں گے ہم لاکھ تناسلے کر ان دنوں گرم دکن میں سے بڑی قدرُنخن کون علیے ذوق اپر دنی کی گلباں مجور کر

#### www.KitaboSunnat.com

سربه

فارسى كلام كانتخاب بياض بين فارسى شعراء كيرسييم ون انشعار دريج جين - جيدا شعار ملاحظة يجيد :

بگيرم دامن آل سستبديولاک درمحنثر كومحنز برنتا بدماب حسن بيحاسن را تضاگیرد، قدرگیرد، ازل گیرد ٔ اید گیرد ر کا بنن را عنائن را عنائن را رکا بنن را کہ درآ غون گرو مُرنهائے بے معالبن را گرای در قبامت آن نگاه مغفرت خوا مد — گرامی مغفور ومرحوم

دواع ووصل مُبدأ گانه لذّتے وار د بزار باربروصدهمسدزاربار سبيا

حطیم کعبرنشکت واساس قبله برنخیت مدوطاق حرم تابخپذمصلحت اسست بنازه طرح بيح قصرب قصور تنسيسم

كەداغ عشق ىربىنيانى غۇرىنىيىم

فيقنى گمال مبركه غمر دل نگفنت ماند امرازمش آنج توال گعنت گفست بم

زعاننقان جهال عير مانماند كسے بیار با دہ کہ ماهمسم غنیمتیم بسے

ننرح وهم غمر نزائحته به نكسن موبرمو خارنه بخارهٔ در<sup>ا</sup> بدرگوچ به گوحیب کوب کو دحله بروعله يم بريم حبيته مرجبت مد جربه جر گربه توا فتدم نظرحیره بهجیب دروبرو ازسببئے دیدن رخت ہم حرصیافت دہ ام ے رود از فراق ِ توخونِ دل از دو دیڈام

## NYA

صغی بېصغی لابدلا ، پروه به پروه توبه تو دردِل خوبیش طآمروگشت و ندیدحب زنزا . . (قرة العين طامره) ع فذم و ع محريم بك كل بيرسندم مے سوزم وہے سازم جوں نوں برکبا باندا سوزٍ دل پروانه گسس را ندومند ئىرىدىغ ھىنىڭ بوالمۇسى را يە وھىن. ھىك بايدىكە يار آيد<sub>. ب</sub>ىرىكىن ر این دولت سرمر نجیس را ما دمت. ازخیکستی وبه ننر پیستی، زاېد به زنِ مت حثه گفتامتی تەنىزىپا*ل كەھے خا*ئىسىتى زن گفت پناں کہمے نمایم ہتم یو*ں نیک منگری ہمہ ترزو بر*می کھنسند مے خورکہشیخ وما فظ ومُغتی ومحتسب مارا باس گیا وضعیف ایس گناں نه بود ر**نان کمنید ب**ارا مانت نگر کسنسبد مائلم وزلف يارومسك ل حكايت سنب إئے وصل وگونشة حبینه عناسیتے خوانی اگرزمعصن برخار آیتے مإن وارسى مذبحتهٔ مضمون باغ حمث لمد ألي رانهايت است نه آل رانهاين عصیان ما در مستب پروردگا به ما معنمون واروكسب فبإمت وابت ازحنخ فتبذمست كرخوز بزعالم اسسنت در عرصة كرعشق عسسام كرد رايتے عقل کہانہ جو رہرا نگٹ و رم گرفت دیرینی مبنده الیت گرآمی <sup>درط</sup>یتے "ما حبِسندامنخان تغا**من** ل ! <sup>ا</sup> تبسّمے (گُوآتی)

دل ِ ثنامِين ندسوُ د بهراً *ن مُنف كه رينگ ليت* كحاعين رول آوردن تعلے كدور تكسس مگر بکشیشهٔ عاشق کداز فیصارره رسنگ ایست ترا نا داں امیدغ*م گماری إ* زا فرنگ *است* يثمال ننواكر لعلے زميراسنت بدرخواسي دريرمنيا زمرمينيا زبيم ممتسب ررزد

مان بيد توسفرهٔ بے ناں مذوبدهٔ

مەنىشىتە بىگەشە تدازىبىم مىتىيىن خواد

بابامگر تر کاکل بیجپ ں نردیدهٔ

جنگ عيال وگريه طفت بلان نديو ناگرزور ورآ مدههسسمال ندیدهٔ

حبیم سیاه و زُلف پرستِ ان مندهٔ ناگر زدر در آمرحِب نال مذیدهٔ

وتجريواب

آزار بند کاکل و مزگان ندیدهٔ تجثم يُراكب وسينيه بريان نديده بحواب الجحاب

عينن ونن ط محفل رندان ندبدة صبروننات عاننق بصعال نديده ىەنىشىتە بگوىنە تۈدرانتىك ربار الصعبان مبال نوگردسن دورال مدبدؤ م *گرنڈ زنٹب*و ۂ *بوروجغا سے* بار

والمنده بفعبت سيب رال مراد دل أكدمة زسنيوه مردان راوعشق

منال سركن وگل بے وفاولالدورنگ دریں جن بجہ امیدا سنسیاں بندم

فاور میکداز شم برای نتیت رخنبی کے دوست ادب ایک در ویم دل مات كونز كيدازلېم بايس تنت نه لبى شاېنشو اښيار محملانليد قمورتي

| مر درباده آبے کرده باشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مراك مے فروش آل بينودي نيسة،                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| بُچُوں کِلوت می روندآں کاردیگری کنند<br>تو ہوایاں چرا خود توب کمٹری کسٹ بند<br>————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | واع <b>فال کیں ع</b> ادہ بر <b>محاب</b> دمنری گذار<br>مشکطے دارم زوانشمندمحلیس بازپر کس |
| نے هارقبت وملت نیھے نرمیت کین<br>حافظ نیزازی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ريا ملال شارندوجام باده دام                                                             |
| در دیده امنایده و در دل نشسته<br>خطفه در بس ممال که بهمغل نشستهٔ<br>(فیضی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لے ترک غزوزن کہ مقابل نشستہ<br>آرام کردہ بنریاں فانڈ دلم                                |
| کرنش کر باد تناہی رنظر راں گلارا<br>رُخ جمیراه تاباق ل بچورنگ خارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بلازمان سلطان که رسانداین دُعارُ<br>میر قبامتست جانان که به عاشقان مودی                 |
| نوازی چیسود واری که نی نمی ملا<br>په بیام آنگئی مبواز داشتنا را<br>رحافظی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دل علی بسوزی جوعذار برین فرزی<br>سمه شب درب اُمیدم که شم سحبگاهی                        |
| ا المجرير من الرياضة على المرامي المر | محرعننق است کدا زا مل ربا بگرنزیم<br>احراف                                              |
| مئنت ناكرين خيار گورليايس نه فنگه<br>مشك فندًا ما چېنند خالې منج ايسے نه شکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کارِمن آخ شُد و آخرزمن کاسے نه شُد<br>سالها خون ِمِنرُ درنا بِ آبرد شُدگرہ              |

سالها ول طلب سام جم ازمام محرد

المني فردواضت زيج ناتنا محكرد

| نوائے زندگانی رزم شیندست<br>حباتِ جادداں اندرستیزاست<br>ستا  | مبارا بزم برسساحل که آنجا<br>به درا غلط د باموستن و درآد بز                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | گفت نم که نی آئی آرے دینم کرئی<br>بس جرم گرئی نمیت بزکابی دبیری                                                                    |
| (گرامی)<br>ازراه نشنیان محب ازی ما بئم<br>(گرامی)            | مشیمنم مندسم، غازی ما بیم                                                                                                          |
| ساتی ومغنی و نثرابے و سرو دے<br>حق رانبجودے ونبی رابد در ددے | فرُصت اگرت وقت دبدمغتنم انگار<br>زنهارا زان قرم نباشی که من دبیند                                                                  |
| برکنارے کیے ہی آئی<br>برمزارِ کسے نمی آئی                    | توبہ کارے کسے نی ہی گئ<br>بہ بچا مید میتواں مرون                                                                                   |
| گل عبن بهار نور دا مان گله دارد                              | وامان نخرنگ، وگلِ سن توبسیار                                                                                                       |
|                                                              | ريگ عراق منشار كشت حباز تشندكام                                                                                                    |
| منزل گهِ مردانِ موتقد سرِداراست                              | وربدرمكس لأنه داسد وعوى توجيد                                                                                                      |
| یا بی میرون دام د ننگ خابش را<br>دمایی)                      | عِنْنَ رُسُولُئیت مِها کمی یا بخوبال ول نزو<br>مینن رسولئیت مها کمی این میال ول نزو<br>میر دلائل وبرایین سے مزین، متنوع ومنفرد موخ |

| بداول برتوگفتن کرخیبی خرب چرا کی<br>                                                                 | •                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ارب بودك كعب بالبرسوسة ما                                                                            | عاجى بىئوتے كعبرود ازبلنے ج                                                        |
| چندین امان نه داد که شب اسحکند                                                                       | دیدی که خون ناحق پروانه شمع را                                                     |
| مزار خندهٔ کفراست برمسلانی                                                                           | الرصيقت إسلام درجال بياست                                                          |
| مان زنن بروی و درجانی مبنوز<br>(خرو)                                                                 | دروهب دادی و درمانی مبنوز                                                          |
| نطقے ہتومشغول و تزفائب زمیانہ<br>بعنی که ترا مے ملیم خانہ سبٹ نہ<br>(الوالفضل)                       | اے تیرعنت را ول غنّا ق نش نہ<br>گرمفکعنہ سی وگرساکن وہرم                           |
| وّرْغني كم نه وميدهٔ دَرِول كُتَّابِمِن دراً<br>به خيال علغهٔ زُلفِ أواگريهے خوروينتن دراً<br>(بيدل) | سِمّ است گرموست کشد که برمیرسوس و مدّ<br>جیئے نا فرائے رمیدہ بر، میسند زمعت ِ حبتی |
| توعینق ملے دارئ من عنق مگل اندامے<br>(سعدی)                                                          | اے کبیل اگرنالی ،من ماتوسم آوا زم                                                  |
|                                                                                                      | دِل بدست آور که هج اکبراست<br>کعبه نبگا و خلیل آفدراسست                            |
|                                                                                                      |                                                                                    |

WW.

| جوش ِ آنش بود ا مروز لفوّارهٔ ما                                                                | مبکنندشعکسرے ازولِ صدبارہ یا                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ازبېرِگلے کە جب بەرە ام من<br>دنىسە                                                             | صدفار بروامنم دُر آو کِنت                                             |
| ر جسم)<br>چیں برجبین مگندہ ' زاندوہ کینی<br>سررا برننگ مے زدی وے گریتی                          | کے آبنار! بزحرگرار مہر کیپنی<br>آباج دروہت کہ چوں من تمام ننب         |
| معقر                                                                                            |                                                                       |
| ر ی )<br>گوم رے داننٹ فیلے تذرقبادد هم کرد<br>من مندیدم کدسکے بیش سکٹے سرخم کرد<br>سنسے (اقبال) | آ دم ازبے بھری بہندگی آدم کرد<br>بعنی ازخےئے غلامی رسگاں خوارڈاسٹ<br> |
| كى <i>چەڭڭ</i> تەنىڭدازقېينانبىت<br>———— (نظىرى)                                                | گریزدا زصف ما مرکه مردغوغانبیت<br>                                    |
| 'کھے کہ کُٹٹ ندلٹراز قبیلۂ یا نیہٹ''<br>———— داقبال )                                           | ىبەمكى ېم نە دىمم مصرعة نظيري را<br>                                  |
| مرگز برمرزلف نگارسے نہ رسی<br>مرگز مرکف با سے نگاسے نہ رسی<br>دن                                | تانثان صفت سرنهی در نواکره<br>تامثل جنا سوده ندگردی نزننگ             |
| ﴿ مُحْفَى ؛<br>كان سوخة را مان نندو آواز نيامه<br>آن راكه نفرننگه خرين بازنسپ مد                |                                                                       |
| ا کاوار بر حد فرس بار سب بد<br>                                                                 | ***************************************                               |
| -1                                                                                              |                                                                       |

ر ساع وعظ محُب، نغمهٔ رباب گُا کهارویم بغرماازیں خیاسب گجا

چەنىبىت سىنە بىزىدى صلاح دىقىرى لا ئىرىمىل بىنىن ما خاك ستان خاست

بخالِ ښدوش تخب مرتندونجالا وا کنارآب رکنا بادوگلگشت معلی را باب رنگ خال خطرچه الحبین زبارا کرس محثودونخشا پیششت این معما را جواب بلغ می زیبدب معل شکوخا را

اگراک تُرک نیرازی پدست آرددل الا به ما تی مے باقی کردرخبت نخواہی بیا زعیش ناتمام ما جالِ پارمستغنی است فدیت ازمطرب ومی گوورلز دم کمتر جو برم گفتی وخرسندم عفال اللّٰه نگرگفتی

جسیت یا را ن طریقت مبدازی تدبیرا ر د سوئے فائڈ خار دارد سیسیدا

دوش ازمىجدسوشے منجاند آمد ببرپا مامرىياں روبسوشے كعيدچوں آريم چوں

دام تزویرمکن چرں دگراں قرآں را

ما فطامے خورو رندی کن وفوش باش کے

كرسرنجوه و بيابان تردادهٔ مارا كريرسشخ نكن عندلميب شيدا را به نبدودام نگرند مُرغِ دانا را بياد آر حرلفين ان باده بيا را كرخال مهرفانيت رُوسے زبيا را

صبا بلطف بگوآن عندزال رعنارا غروچسن اجازت مگرندا و اسدگل بحن خلق توال کرد صبدا مل نظر چوبا حبربب ننشینی و با ده پیمانی مجزایس قدرنتوال گفت درجال توجیب

كس نني سبب نم زخاص وعام را

عرم رازدل شیرائے خولیشس

نىداگوا ە كەگرىم مايىلى ئىش است كى او گېردىمسىلمال بەمجرم مامخىنىد

بر من کار خونا ما ربد دلئے برو برخان جہاں دل بدید و ائے برو دروست فقیر نبیت نقدے بخر دفت سے اس نیز گراز دست دہروائے برو

اند کے پٹیس تو گفتم عم ول ترسیم کول آزردہ شوی ورزشخن بیادست

سم کعبوسم بُت کده سگره با بود دفتیم وصنم بر سرمحاب شکستیم

تاك ملامست فره الشكارين كبارم نصيمت منظميا وخاسس

درخرمن صدرًا بدوعا قل زند آتن تناويم

انتخاب كلام حافظ ننيرازى يتالنعليه

آسائش ورگیبی تغیراین حوالت با دوسان تلقف با وشناس مدارا وَرَوسَطُ نَبَکِنْ ی اراگزر ندا دند گرنو نفی بیندی تغیرکن قننا را ای تلخ ش که صرفی ام انجائشش خرند شطی لنا واحلی من قبلته العذار ا

ما در پاله عکسس رخ یار دیده ایم اسے بے خرز لذتِ نزب ملام ما برگر نمیروا تکر کوشش زنده شایجنت شبت ست برجر دیدهٔ عالم دوام ما

### نضة برسنجاب ثنابي نازينيفراعيب ممرز فاروفارساز وبسرو باليس غربب

ا مستب يار فكوبركس بغدر سمت اوست أدست فرمن اندرميان سلامت اوست أدست أمر ميان سلامت اوست أمر ميام كوا وعصمت اوست

تر وطو بی دا و قامست یار من ددل گرفناشدیم چه باک گرمن آ بوده دانم میرهمبب

ورز تشریف تو برالکنگس کوما ، نیست ورزد طفهشیخ و زاحدگاه بست <sup>در</sup>گاه بسیت

مرح بهت از قامت نا ساوم اندم کاندم کاند. بندهٔ پیرخراباتم که طفنن دانشست

زسه مراتب خوابی که به زبیاری ست مزار نکته دریس کار دبار دلداری ست

سر کریشمهٔ وصلین بخاب میب دیدم جال شخص زمینمن و زاعهٔ عارض خال

زبان غموش دلین دبال پرازع ابست بسوخت متل زمیرت که این برابعجی ست چارخ مسلمنوی باست دار بر اسی ست زخاک مکم ابرجسل این چر بوانعجی ست کددر فرمیت ما خرازی گذرج نبست اگرچ عرض بنرپین باریے و بی ست پری نهند گرخ و دیودرکرسند و ناز ازیومین گل بنجادکسس نجیداکرسے محق زلعی طلک از حبین جهیتب از دوم مباحش درسینے آزاد و ہرج خواہی کن

*عُرُے کہ بے معن دیصراحی وجا*م رفت رنداز رہ نیاز بدارالسلام رفت

وقت عزرز دنت بایا تفناکنیم زاردغور داشت سلامست نبوراه

| فَكُومِعْفُولَ لِفِراء كُلِّ بِي فَارْكِمَا سَت                                                          | مافظ ازباد خزال درجينِ دمر مرنج                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| با دردکشاں ہرکہ درا نیا و برا نیا و                                                                      | ىس <b>نېر بە كرد</b> ىم درىي دىي <sup>رىكا</sup> فات                                                    |
| دریرنم که با ده فروسش از کما شنید<br>دل نزرج آن د بدکرچ دید دچا شنید<br>در بندآل مباش کرزشنید با سنسسنید | سرِّ مِثْداکه عادف صادق بجس نگفت<br>بارب کماست محرم رازے که مکیزماں<br>ماقظ وظیفه و تُودُعاگفتن ست د بس |
| سالماسمجهٔ صاحب نغرال نوا بد بود                                                                         | <br>برزیعنے کونٹ ن کِفِ یا ئے تو بود                                                                    |
| وسهٔ چند بیا میپ زیرشنامے چند                                                                            | قد آمنِحت باگل نه طلاح ول ماست                                                                          |
| وعلت نيم ننبي وفع صد بلا بجند                                                                            | ولاىبوزكسوز توكارا بجىن د                                                                               |
| خوبال دریں معاملہ تقصیر می کنند<br>قومے دگر حوالہ بہ تعدیر می کمٹند<br>بحوں نیک بٹگری ہمہ تزدیر می کنند  | صدمک ول بهنم نظر بینوال خربه<br>قرمے بجد وجد گرفتند وصل وست<br>می فور کرشیخ و مافظ و مفتی و محتسب       |
| <br>حربان رّنف کناں ساغ نشخ اند زوند                                                                     | سنحوا بزدكرميانٍ من واوصلح فنا و                                                                        |
| مندران المستوشب آب حيام دادند                                                                            | <br>دوسش وفنت سحواز عضه سنبانم وا دند                                                                   |

שמין

باده ازحب م تجلی تعبعت تم دادند آس شب قدر که این تازه براتم دادند خراز دافعت لاست دمناتم دادند مستق بردم واین یا بزکاتم دادند خاک اوکشتم و چندین در ما تم دادند اجرمبرسیت کزار سشاخ نباتم دادند

به خود از شعشعهٔ پرتو داتم کردند چهٔ بارک سح به دوج من خده شبه بول من از جنت رخش به خود و جرالگشتم من اگر کام رواگشتم و خوش دل جرعجب کمیائیت عجب بندگی بیر مغال این همه قند دست کرکز سخنسم می ریزد

ننوشت كلامى وسلامى نغرستاد

وبراسيت كه ولدار بيام نغرستاد

گُفتا نٹراب نویش وحمنسم دل ببرزیاد کوته کنیم قصت، وعمرسنت دراز با د

دی پیریمے فرد کشش کہ ذکر کشش بخیرباد ما فظا گرت زیند حکیمال ملالت است

یاماں رسد بھاناں ایسب ں زنن برآبد مائیم و آشانٹس ناحاں زنن برآبد دست ازطلب ندارم ناکام من برآبد هردم پوسیے وفایاں نتواں گرفت یاری

بغزه مسئلة أموز صد تدرس شد

الكارمي كأبكتب زفت وخط تنوشت

مزادنشی که باران شهدربی گنشد شان به کروخروان به کله اند

من ارجه عاننقم درند دست ونا ریسیاه مبین حتسب گرا مان عِشْق را کاین قوم

يس ازال كەمن ئەمانىم بىجى كارخوابى آمە

بهم رسيره حانم توبياكه زنده مانم

#### www.KitaboSunnat.com

\*\*

به خازه گرندا ئی به مزار نوابی آمد بهٔ میداک کدون بشکارخابی امد كتفت كيمنى دارد كمذات برياں سمه آبوان صحرا سرخود نها ده مركف

کیمویم طرب و ملین و نا و نوسشس آمد درخت سنرسند و مرع درخودش آمد کمفنچه غرق عرق گشت و کل بچوش آمد صابهٔ نبیت پیریے فوکشس آمد بوامیح ننس گشت وباده نا فرکش تنورلاله چلل برفروخسسند بادبهار

خواب ادهٔ معل تو بهیمشیا داند وگرنه ماش ومعنوق رازدادند کدازنطاول زلعنت چسوگوادانند کرهندلیب نوازمرطف مزارانند مردبعبومت کانجاسیاه کادانند کرمشگان کمندتودستشکار انند فللم نرگس مسنت تو تا مبدار انند تراصبا و مرا آب دیده سخت دخماز گذارکن چوصبا برخشند زاروپیب شمن برال محل مادض غزل برایم بوب بیابر میکنده و جبسنده ارغوانی ک ملاص ما فظا زال زلف تا بدارمبا د

مرکمن کرمبال نداد بجانان نیرسب

ما نظ صبُور باسش كد دررا و عاضتي

ناده می مشندم کر تعضے می آبد

خرببل ابس باغ مپرسسيدكدمن

شهرکه آشیسند دار دستحشدری داند کلاه داری و آئین سسروری واند نهرکه مربتراست. وستدری داند نه مرکه چهره برا فروخست دلبری داند نه مرکه طرف کار کج نهاد دنندنشست مزارنکنهٔ باریک تر زموایی مها اسست

| مِ بنده پردری داند                                | كددوست خود روسن                                                  | توسبندگی پُوگدایاں بشرط مزومکن                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نِ بلِكُسْشُ بانند                                | عانفتی سنبوهٔ رندا                                               | ناز پرور دنبخسم نبرو راه بدوست                                                                      |
| پذرنه وتبار                                       | حربعین را نه سرا                                                 | ازیں افیوں کر ساتی درمے، تگند                                                                       |
| و <b>طرح ن</b> ودراندازیم<br>نه اینشه را زماندزیم | من راسعف بنتگافیم<br>مرسد اذیس انی                               | با باگل را نشانیم وی درساغزاندازیم<br>به مدیر زیر بر                                                |
| نيمو بأكوبال سأبليا زنم                           | من وساتی تبم سازیم و<br>کردست!فنان فزل خوا<br>کردست!فنان فزل خوا | ار فرن کرایگزد که خون عاشقال ریزد<br>چودردست و <u>هدم خوش برن مارم و منون</u><br>چودردست و معرفی می |
|                                                   | كەدرىيىنىت فزل خوانى<br>                                         | باجانان متورکن زر دریت معکسس مارا<br>                                                               |
| رے زکوا مے سینم<br>، شاھے سبینم<br>ن مسرح         | ابن همهازا نزيطف                                                 | درخرابات مغال نورخدا مے بہب نم<br>سوزول انکب روال آ وسحز الائشب<br>دورتال عمیب نظر اِزی حافظ سمخنید |
| نِ خدامے بہینے<br>مار مرتن و مرکحیز               | · · ·                                                            |                                                                                                     |
| به و تزویر کمنم                                   |                                                                  | رند بجزیم و با ثنا هد و مع مسع صحبت<br>ر                                                            |
| مدرونها وه انج<br>عارب کرا واور کنم               |                                                                  | نامرس چندسالهٔ احدا دِنبک نام<br>الدساغ گیروزگس مست دروا نام فست                                    |
| <b></b>                                           | مروری در م ر-                                                    | لارساع ببرورس مست دبوس                                                                              |

The second secon

#### MA

ر ابلها زاهمه نثرینِ زگلاب و قندست توتِ داناهمه از نونِ حجگرمے سبینم من از حِبْم خوشِ ساتی خارب افتاده ام کن بلائے کر تعبیب آمد مبرادسش مرحباً گفتم نئم وگل وبروانہ وبلبل ممدجعت ۔ لے دوست اببارحسسم بر تنائی ماکن جول عمرتبه كردم حيت دانكه تكلكوم در كنج حزاباتى ا منت ده خواب اولى مافظا با دن خوبان همه جررست وجفا توكه زبس طالعُت، الميدوفا مي وارى بیا حافظ به پندیلخ کن گوسش چراعرے بعفلست مے گزاری بغراغ دل زمائے نظرے باہرشے بان محد چرشا می ہمدورز إ و ہوئے مصے پکلبۂ احزان ماستقال آئی شيه انبس دل سرگوارمن باننی اس ببامن کے ملاوہ حضرت والدھلیدالرجہ کے گننب خاسنے سے ایک نوٹ مگ

اس بیامن کے ملاوہ حضرت والد ملید الرحمہ کے گذب خاسنے سے ایک نوٹ بک علی ہے جس میں نظیری نیٹا بوری کی غزایات کا انتخاب ہے۔ بیاض میں مجی اوراس وٹ کب میں بھی تنام اشعاد صغرت نے اپنے قاسے کھتے ہیں ۔ پند ٹیپ کے شونقل کیے ہیں۔ گرئی بغیرواسطہ درگوسش خاکیے دانت کزاں خربنو و جرئیل را دردیش و بادشہ بوجود تو قائم آند خورند کروہ تو خوریز و ذلیل را

ساتی بشودورنگ امب دہم را بھا با حقیقت رجم و قدیم را مطرب بک فندخی کن دیم را مطرب بک فندخی کن دیم را مطرب بک فندخی کن دیم را مین کندیدم کرم را مین که در فزین و مطرب نامید مین کرم را روز کار بر منام نظرت دی برآورد از آب عفر شوی کناب تیم را

سبت استغار المعتاج استغار الم برنے تابد دم جیسے دل بعب را شب نے سوز دجراغ از کسینی دیوارا

طاعت ما نیست فرارز درزسش بنداره ازشیم کل دماغ ما پرلیشنال مع نشود فانهٔ ما فاکسارال برمرداد صباست

فراد از درازی نواسب گران ما صد نوبهاردنشس برد برخزان ما رازے که بادیم نشنید از زبان ما گرفی که سود است نظیمی زبان ما کاندرفائے است بعیشا دُدوام ما

نورنندعمر در مروبها روخنست دایم در بیری از بزار بوال زنده دل تیم درجه تم که غنی به بلبل عبگونه گفت نبیا در ما حسن دالی ما استوار کرد خود را برمهنه برصف مشیره زینم

برے مے باتی بردگر سفیکنی ہمایہ را عددیب آشفتہ ترمی گریدای افسانہ را

گردودعینی ازمزاج پیرلذن کے دود مرگزشتِ عددِگل دا از نظیری نبتنوید

بقدرروز مخترطول دادی برزان را

كُمُ الرُدى كدامننب سوختى آزرده عليف را

مكے كە دررو من بىكىذ زخارمن سىت

جراحم همدداحت تثدازسعادسنبطيق

44.

| پرده بررفسے فکن بازمن ایمال مطلب                                          | فرص وكنن تباشك قرازبادم رفت                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| روئے نگفتہ اسحاز سنا دی من ست                                             | <br>شورچېن زنىسندگازا دې موږست                                  |
| دین د دانش عرمن کردم کس بیرین برندانت<br>م                                |                                                                 |
| پراغ مطلّب از دو د مان ِلولهبی است                                        | شبِ بياه صب بي سنيد مع آلد                                      |
| بببر كرنقش المهاج بإطل افتاده است                                         | یے گور عزیزان بنس رسیرے کن                                      |
| شون ِ <b>ا مِنگا</b> مِنَّا بِي <b>لَّجِرا</b> لا <b>گرم</b> ساخت         | ثالة مانتمدُ ا بلِ نواراً گرم سا خست                            |
| د بدن الملاک و رحم نحردن گذا و کبیت<br>خلتے فغال کندکرایں وا د نوا و کبیت | گردِسرَوْگشتن ومُرون گن ومُن<br>چول گبذرد نظیری خونین کفن مجشسر |
| بارسا آواب مے خورون میداند کرمیسیت                                        | ار مجاب امشب نظرتی با ده رستجاده ریخبت                          |
| كب مّا نميت كدنائية أندم ونبيت                                            | بطرازندگئ فامست موزول نازم                                      |
| كاسه دربين كدا داشة سلطان يزيد                                            | حبنم برفيفن نظيري همه خوبان دارند                               |

همه ز نولیش به بندو در توبیو سنند تونخلې خوش تمرکيبتی که باخ وچين تنب وكشته وافساندازا فساندى خيزو زنزح فعشادفة نواب ازجنج خاصانزا كرش مسارزخود ذابد وبرهمن ثنك دراستنیا تی توخدال صنم صنم گفت م كه همه ربير كرد دُعا إلى يُصْبِحُكابِي كِرْ مبادت سحری دا مکن نغسیسندی کم درنهکس را بمن و بودن من کارنز<sup>و</sup> خوروافسوس زانے که گرفتار نبود باعثِ داندنما زنرم بجز مار نبود نالداز بررِ إلى لمحسن دمُرغِ اسبر کے دارونے فواہد کے مرحم منے گیرد مربغيان وبإرشق نونش بجارسي وارند چنان شوسے برآ وردم که وقت و تنان گُند که در داکاست آن مُغ که شب از اتنان گُنند تحربینے مغنی میسرودا زتر بیاد آ مد اگر ُرپید کھے حالِ نظیرَی دا گبوٹیکٹش درجوانی مفتلف گشتم به پسری کوجه گرد سنج درخلوت نديرم درگزر مے يا بنن تودرون برده با خاصاں رقص همچوکشتی برسرطونسٹاں بقص نرگسمچسند<sub>ور</sub>ا و بین دخمارِا میر*س*س گفروا بیال از برون بپروه اند راه زین شورسنس مفقد میرسد دوین در مک بزم بااذ ناسح مے خوردہ ایم

www.KitaboSunnat.com

وارالعلوم تقويتيه الاسلام

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

دینی درسگابول کاتیام اورطبائے حق کی ساعی حربی دینی مدارس کے انزکو زائل کھرنے کی گوشش آجی وینی مدارس کے انزکو زائل کھرنے کی گوشش مدرسۂ غزفریری تاریخی حیثیبت معنوت والدعلیم اور یہ ۱۹ ، کاخونین انقلاب وار یہ ۱۹ ، کاخونین انقلاب معنوت والدعلیم کا دوبارہ احراء معنوت والدعلیم کا دوبارہ احراء معنوت والدعلیم اور یہ کے بعد مشہورت کی کلاسیں مشہورت کی کلاسیں اساندہ کرام اساندہ کرام

تعتبيم كك مع بعد وارالعلوم تقريب الاسلام كى دوسالدر بورط اور محرشواره بابت ١٩٨٠ مهم ١٩٨٠ و , ٩٩-٨٨ ١ وجبيا - اس كي نفروع بين حضرت والدعلب الرحمد ال الكيم فقل صفون كعماجس ميں دبني ورشكا ہوں كى مزورت اورا بهنين كواً مباكر كيا اورمدرسهُ غز نوسك مارىخى جنیت پردوننی ڈالی مناسب معوم ہونا ہے کہ دارا معادم کا تعارف کرائے کے لیے حفرت والدعليد الرجمه بي كے اسم عنمون سے اقتبا سات نقل كيے جائيں۔ ۶۰ آج ب**اکتان** اور بندوشان میں اسلامی تند**یب کے کئے باقبات صالحات اگر** موجود میں تو نبیناً و ه صرف علماء كرام اورع لي ورسكا بول كي مبدولت موجرو ہيں ' اگر ٤ ه ١ ، كما انقل في وركم مبرمبر أخ بطير عربي عارس قائم نه بو هميُّ بوست اورالدتما كاب إلى نفل وكرم اوراس كى ائيدونعرت ان كله، ربانيين كم شامل مال د ہوتی جنوں نے زمانہ کے ہرطرے کے نامیا عدمالات کے با وجود استحدول کی جارد اورال اورگھاس میکومن کے جونیاوں میں مبلی کرتماب و حکمت، قرآن وحدیث کے درس و تدريس كاسد د شروع كرد بانها قرآب د كيست كم بهارى اسلامى ننديب كب كى انكريزى ونبورسيوں كے ذريح فالون (كالحول) ميں ذريح موكي موتى - اور وحوند لے سے عمى ئىيرا*س كائراغ ن*ەملى*ا-يىعر بىيدارس اور اُن كىيە*غېغ بافتە ملىلاد اورمگىلاركاس فېغىل ہے کہ اسلامی شذبیب ونمقرن کے لیے ممبوبین اور شعائر اسلامی کے لیے حذبات احرام

کم ازکم عوام میں بافی رہ گئے۔

ا ه ۱۹ ایک بعد کا دُورُسُلانوں کے لیے بڑا صبر آزا تھا۔ انگریز کومعلوم ہوگیا تھا کہ ہنوتا کا مشکمان انگریز سے بیخت نفرت کرتا ہے ، اس لیے اس نے مسلانوں کو کھلنے کی بالدی خیار کی جب کی تعدیل بڑی در دناک ہے گریہ بالدی کا میاب نہ ہوئی جب فدرظام کے بیاڑ مسلانوں کرج بی تعقیل بڑی در دناک ہے گریہ بالدی کا میاب نہ ہوئی جب فارظام کے بیاڑ مسلانوں ہوئی اسی قدران کی نفرت بڑھتی گئی ۔ اس صورت حال نے انگریز کومزورت محسوس ہندوتان میں ایک بائیرار مکومت کے قیام کے لیے اب انگریز کومزورت محسوس ہوئی کہ مسلانوں کے فلوء دل کوم تو کیا جائے ، چانچ مسلمانوں کو انگریزی بڑھنے کی ترخیب بی تو نمی ہوئی کے گئی ۔ مکان مرتب کا اندون ہو کو آلام کی زندگی بر کرنے کی ترخیب ، مؤمن سے اولی انسان میں ایک ہوئی کے دل کو خلام بنانے کے لیے اختیار کیے گئے۔ دور بری طون میں گئی اور ملمانوں میں گؤت اسلام سے بہ بل کرے کے لیے عبیائی منز نویں کی خوات حاصل کی گئیں اور ملمانوں میں گؤت کی در پر دو املاد کے ذریعے عبیائی منز نویں کی خوات حاصل کی گئیں اور ملمانوں میں گؤت

دىنى درسكابول كاتبام اوركلائے حق كى مساعى

 سے بہمجہ بیا بھاکہ اگر خطرہ کا انداد نہ کیا گیا اور اس فقیہ کے مقابلے کے بیاے ملامی علوم وفنون کے قلعے نہ بنا ہیے گئے توحمد آو فینم ہمارے اج ویخت کے ساتھ ہم ساتھ ہمارے عوم وفنون ہماری ترمید آو فینم ہماری ترمید آو فینم ہماری ترمید اور فرہم ہماری قرمیت اور فرہم ہماری قرمیت اور فرہم ہماری فرمیت اور فرہم بی زندہ درہ کئی جبی سب کو فارت کرد سے گا۔ اس خیال کے آتے ہی ان علمائے می نے جن کو می میں میں میں مورث کے لیے فینم نے فرایا تھا اللہ تو الی کے تو اللہ تو ساحب میں کے اور اللہ تو اللہ ت

امرت سری شہور درسگاہ مدرسۂ عزنورہ اسی تنجر طیبتہ کی شاخ تنروارہے۔اسی زمانہ میں مک کے دُوسرے اہم حینوں میں دبنی عوم کے لیے صعزات ِ اہل علم نے رسگاہ ِ قَالُمُ کی۔

# عربی دینی مدارس کے اثر کوزائل کرنے کی گوشش

قرآن دور بن کے درس و ترکسیں کے یہ سلسے ، قال اللہ قال الرسول کے بیلنے کیائے میں کے مواضلے صدی مجلسیں ، تبلیخ اسلام کی یہ سرگرمیاں ' انگریزی مکورت کے لیے کیؤکر قابل بردانشت ہوسکتی تقیق ۔ انگریزی مکورت کو تقین تھا کہ بند دستان میں انگریزی مکورت کے نقی میں موافق میں انگریزی مکورت کے خلاف ہو علیا ملک انگر ہوں کے مکورت کے خلاف ہو علیا میں انگریزی مکورت کے انگر کورا اُل کو نے اور اس کے حلق اور اس کے حلق اور اور میں اسلامی کوری نقیم کے ایسے کا کے اور مدرسے بنائے حلق اور مدرسے بنائے جا بیس جن میں عوبی زبان اور عربی اور بی دوبی میں ماسلامی کروں من موبائے ، مگواس میں اسلامی کروں من وجالل جن میں طاہری حمن وجالل ہورکارات کے ایک کاروں کا نسیس اسلامی کروں میں طاہری حمن وجالل ہورکارات کروں میں طاہری حمن وجالل ہورکارات کی میں موبائے میں میں طاہری حمن وجالل

قرہ ومگر زندگی کی طاقت نہ ہو بیر کھکتہ، الذا با و، دہلی اور لاہود سے مشرقی زبانوں سے کا لیج اسی خبال کے ظریب مال کک دین کے بغیر عربی نعلیم کا درم اس عربیت رما المبیت سے کم نہیں جس کے مٹنا نے کے لیے اسلام آبا ۔

ا سے کا س اِسلان سے میکنے کرونی تعلیم صرف و فی تعلیم کے لیے منہاری وی ننگ کامقسدہوسکتاہی، نہ ہماری خربی زندگی کا تعاضاہے، نداس کے بیے ہماری محنت اور دولت كيُدنغ بخش ہے ۔ ملکہ موحقیفت فنس اللعری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مار میں صحیفہ اللی بیسبے اور بہارے رسمل اکم م کی تعلیم وسرت اور آب کے اور آب کے میں رصنوان الله عليم اجعين ك ادشا وات كرامي المن زبان ك مزان مين معند ظرمين، وويي مقدس زبان ہے اس سیے اس زبان کے مباسنے اوراس میں مہارت پیدا کیے بغرفدُا اوراس سے رسول اکرم ملی الله طبید کا مسلے جیم منشا سے وافف منیں ہوسکتے اور نہ اس فیف سے فیعنیاب ہوسکتے ہیں جوائس نبان کے سرحیٹرسے ہدرہا ہے،اس بلیے اس زبان کرماننا اس میں مدارت بیدا کم فاصواس کے الفاظ کی تقیق، محاصف کی فقیق اورط زواسلوب كلام كى واقفيّت فرمن كفاي كى حينيث سيمسلما نول برواحب بصاور اسی منفد کے لیے کا کے مخفف محرشوں میں عربی دارس کا قیام صروری ہے۔اگر آب عورسے ان تو بحول کا مطالعہ کریں محم جن سے اس کمک میں الحاد کو تعویت مال بُوئی ادراز بخی مفاصد کوفروغ مُوا، توآب اسی منیه پر پنجیس مگر کریر اسکار مدین ا در تغنير بإلالتے كافيتنه الحادكے سارے فيتے أن سب كار حشر صرف عربي تعليم باعربي نبان كى وه وانفنيت سين من علوم كتاب ومُننتَ اورمذ بي نعلِم وترميتِ كأعنف ثال منيخ

آج دینی درسگاہوں کی انٹرصرورت ہے

اس بيصات طوربرسمه لبناجا سيكد اكرسم جاست مين كداسلامي ننذيب سيح معنو

میں زندہ رہے، شعار اِسلامی کا حرام اور فدہب کا افتدار سُلانوں کے دِلوں رِقامُ رہے او مُسلاؤل كوان مَدْسِي مدارس كم قيام ولقا اورتحفّظ كے ليے بيلےسے زبادہ نومِمنعلف كرني طيبے -میرے نزدیک ان عربی دینی مدارس کی جس قدرصردرت کل ففی، آج اُس سے علی زیادہ ہے۔ کل کی طرح نوگ آج بھی عهدوں اور ملازمتوں کے عصراور ارباب افتدار کی جامایوسی میں لکھے م مُوسِے ہیں ۔انگریزی تعلیم گا ہوں اور تربیت گاہوں سے تطلے مُوسے لوگ مذہب کی ہاند ہو کے قبدل کرنے سے آج بھی اسی طرح گھراتے میں جس طرح کل گھراتے تھے ملکواس سے جی زباده اس ليدان عربي ديني مدارس كرسنهالنا ادرعمدگى سے جلانا وفت كالىم نزين فريضه ہے ۔ اگر یہ دینی مراکز اورعلوم دینیہ کے مرحقیے خشک ہوگئے تو ہاری ہمبلیوں، وسرک ورد کو رود اورمېنېلېرلون سيکونی توقع نئیس رکه رمکنا که وه اسلامی تهذیب وتمدن کی حفاظت کریں گی اورنہ تارے لیدرد سے جوخودانگرزی تہذیب وثبترن کے پروردہ اور مذہب سے ماآتنا اوردبنی زندگی سے محروم میں ، توقع کی جاسکتی ہے کدو ہ اسلامی تہذیب دیمترن کی حفاظت كرسكين كے يا قرآن دورين ، فقراسلامي اور ديگر علوم اسلامبر كے درس و تدريس اوراشاعت کے لیے وہ نوٹم منعلف کرسکیں گے میلماؤں کا طبقہ کو مایتا ہے کہ سلماؤں کی زندگی پرند ہو حادی ہو، مذہب کا افتدار ہوا ورسلمان مذہب کے دنگ میں دنگے مُوئے ہوں ، جوجا ہتاہے كه قرار دا دِ مِقاصد كيم مطابق سلما فو ل كن زندگى تماب الله اورُسٽنت رسول الله على الله عليه ولمّ کے مانجے میں دھلی مُولِی مُورِ جا ہا ہے کہ اس ملک میں خُداکی حاکمیت کے اقرار کے ساتھ خدا كا قا فين اس كمك بير نا فذبهوا كسي كمناب الله اوركتنت وسول الله صلى الله عليه وسقم کی تعلیم اور درس وتدریس کے لیے اسید مارس فائم کرنے جاسیس با جرموع و بین ان سے نقار واستحام کے لیے اپنی مہترین وجات منعطف کرنی جا بئیں اک جتبہ علمار دین تبار سول اوروہ مذہبی انقلاب بیدا کیا جاسکے جس کی صرورت با وجود سابسی انقلاب کے ظهور ندپر ہوجا نے کئے اجبی تک باقی ہے۔

NO.

## مدرسهٔ غزنوبیه کی ناریخی حثیبت

اب مدرسهٔ غزنوبه کے منعلق کھی مختصر سی معروضات مین کرنا جا ساہوں تاکہ آپ المازہ كرسكيس كداس درسكاه ف كياكبا ديني خدمات سرانجام دين اوراس كيفين كاسلسله كمان یک مجیلا اور آج اس کی کیا صرورت ہے اور اس سے کیا تو قعات دائستہ کی عباسکتی ہیں۔ بهارسے حبّرا محبرام م امل التوحيد؛ منبّع آنا رائسلف الصالحين عارف بالله مصرت مولانا عبداللهٔ عزنوی قدس سرّه حب عزنی سے بنجاب تشریب لائے اورامرت سرماں مونت ہزیر بُوستُ ، توصد وسُنت كى اننا عن اور بدعات اور مُشركانه رسوم سے باك اسلام ي تبليغ كابے نيا ه حذبہ ج آپ كے دل ميں موجزن تفاءاس نے چند دنوں ميں اببى صُرَتْ عال پیدا کردی که امرت سرم جع عوام دخواص بن گیا۔ آپ کے علقہ پند و نصا کے میں شرکب بوسك آب كى افناء ميں نماز يرصف وركينيت خشوع وضنوع حاصل كرنے اور آب کے فیصنان حجبت سے تنبیض ہونے کے لیے صلی اوعلماء دُور دُورسے ماحز ہوکراسس جینم راین ومعرفت سے اپنی رکوح کی نسکین اور فلب کی نظریر واصل کرنے ۔ آب کے صاحبزادگان میں سے مولانا عبُراللهٔ ۵ ، مولانا محر اور والد بزرگوار حصرت مولانا عبدالجبّار صا غز نویٌ قرآن و مدین کا درس دینے ۔اس طرح مسجد عز نربرانسی تربیت کاه بن گئی تھی جهال علم کے ساتھ عل ، قال کے ساتھ مال کی کیفیٹ اور علم وبھیرٹ کے ساتھ معرفت کا كُرر حاصل موتا خنا عارف بالله حضرت مولانا عبدالله غرافي من مرّه كے واصل بحق بونے كے بعدان كے بليے صاحبرا ديے حضرت مولانا عربراللَّهُ مَن عَبُراللُّهُ أَن كَے خليفه مقرّر مُوٹے ۔ آب تفور اعرصد زندہ رہے۔ان کی وفات کے بعد والدبزرگوار حضرت مولانا عبد الجبّ رغ وزی فزرالله مرتده منصب خلادنت واماست يرفائز يؤمث آب كے عهد مُمبارك ميں رُوحان فيوض م برکات ماصل کرنے داوں کا حلقہ بہت دسیع ہرگیا اور آپ کے علم ونفنل کے جرجے نیجا ب

سے گزر کر ہورے ہندوشان ملبہ ملادعرب نک جا پہنیجے اوراس طرح آپ کے شاگرد تام مک ملک مبرونی مالک میں جی بھیل گئے۔آب نے اپنے عہدِمُبارک میں سحدِغونویہ کی در رکا ہ کو با فاہدہ دارالعلوم کی نسکل میں تبدیل کردیا اور اس سے بلیے ایک نطام قائم کریا۔ حضرت امام صاحب عليه الرحمه نے اپنی فراستِ البانی اوربصیرتِ قلبی کی برکت سے وقت کی اہم ترین صرورت کومسوس کیا علوم کتاب وسنت اور دیگرعلوم دینییک تعلیم کے لیے « دارالعلوم تقوینبالاسلام " کے نام سے ایک ایسی درس گاہ قائم کی جربیجاب میں علی اور رُومانی فیوض کے لحاظ سے عدیم النظیر اور بے شال عنی - دارالعدم کی نبیا د کھے لیے مبارک ونت اورابيے اخلاص اور حن بنت كے ساتھ ركھى كئى كرببت طبداس كو فتقبّلها رتبعا بغبول حسن وانبتهانيا تأحسنًا وكاورج حاصل بوكبا يهبث كم عصيب حفرت امام صاحب مليداد يمرك نناكرد وارا تعادم كم فارغ التحصيل طلبا وملك كي مساحد من ورق ارتبا د کافرض مجالاتے ہوئے محراب ومزیلی زمزیت کا باعث ہوئے اور بنجاب کے اکثر دینی مدارس میں مذرسی کے فرائفن بجالا نے لگے۔ ان کی مرکت سے منٹروں سے گزر کر دوودراز فضبات ووبیات میں قال الله وقال انرسول کے عنینے ملبند مُوسِے رجیل کی تار کمیدں کی مگه علم ولصیرت کے چراخ رونن ہو گئے ۔غرض علم ومعرفت کا بہنچہ لمینبہ " دارا العادم نفزية الأسلام" جس كي تخ ريزي ١٩٠١م ب حضرت اللهام عليدالرحمة ك وست مبادك سے بوئی ایبارلبزاورباراً درہُواکہ اصلحا ثابت وفرعُھا فی اسماءتی تی اكلهاكل حين باذن دسبها كم مطابق اس كر كل وانمار مزارول للكور مومنين کے قلوب وارواح کے لیے حیات بخش نابت بگوسے۔

والدبزرگوارصرت امام صاحب علیہ الرحمة کے دور مین وبرکت کے بعدان کے بھائی مصرت مولانا عبدالوا صرصا حب غزلزی نوراللہ مرتدۂ جنیں اللہ تعالی نے نصل خطاب و محت بیان اور لیم قرآن میں خطروا فرعطاکیا تھا ، مرتدخلافت برمشکن مجوشے اور زمام اسمام

#### MOY

مدرسہ ان کے دسنٹِ مُبارک میں آئی ۔ اُنہوں نے اسی طرح علوم نہر برکی فدمیت اور توحیہ و سُنّٹ کی اثناعیت کی حِس طرح ان کے اسلاف کرتے آئے ۔ فیعبز اھیم اللّٰہ احسن الحیز ا دیے۔

### حضرت والدعلببالرحمه كادكور

حضرت مولانا عبدالواحد غرنری علیه الرحمة کے انتقال کے بعد صفرت والدعلیه الرحمة سے در اسلیم کا کام سنجا تی گئی حس تواجعی الرحمة والدعلیار حمد ما کا کام سنجا تی گئی حس تواجعی در انکسار کے ساتھ والدعلیار حمد سنے اس ذر داری وقبول کیا۔ اس کی حکایت خود ان کی زمانی سُنیے:

" حضرت مولانا عدالوا صد مع و نوی کے انتقال کے بعد جماعت کے فلعین اور نمام خاندان نے اس عاج زکے سامنے بر نجر پڑی کی کہ حضرت مولانا مرحم کی حکمیں کام کروں ۔ کیس نے اپنی ہے بضاعتی اور ناا ہتیت کے عذرات بپین کے بیکن کوئی شنوائی ندئموئی ۔ کیس کسی کا ظریت کے اغراض کی مندر پڑیکن ہونے کا اپنے کو اہل مسمح بنا تھا جر پاس اپنی کرا مین والفعال کے سوا کچھ باس اپنی کرا مین والفعال کے سوا کچھ مرتسا بھر خم کر دنیا بڑا۔

أبيں نے اس ذمر واری توقول كوليا كم شابركي فكولت مرتے ليے كفّارة ذنوب كا مسبب اورا لحقنا بهد فرميتهم و حا النظم من عملهم من شئ كا ذراي بنطئ ريا الله توعليم و خربید و توبه و جانتا ہے كہ اس وقت سے آج تک میں کس فدر عاجزی اور زاری کے ساتھ تخریب کو عاما نگرا ہوں ' اللّٰه مرا في ضَعَيف ' فقوّ في في ميضا ك صَعَيف وحُخذ الى الحن المرض في ميضا ك منعفى وحُخذ الى الحن الله مرا في واجعك الدِيشك م مُشتَعل دِينَا في الله مرا في فاعز في واقى فقير فار زُرْقين "

ك ديكيسے صفحہ ۱۰ ا

بب ترسی میری عاجزانه التجاؤل کا سننے دالا ا درا نہیں سرّت تبویسّت سخینے والا اور مجھے توفیق بخشنے والا سبے کرتیری توفیق کے بغیر میرے لیے ناممکن سے کرمیں ا بینے فرائفن سے عہدہ برا ہوسکول کے ''

حضرت والدعلبهالرحمه اعلائے کلمته الحق کی با دائن میں کئی بار نظر بند مُوئے مگر اُن کے عرم اور تم من کا عالم بین خاکہ وہ قبدو بند کی سختیاں بھی جسیلتے رہے اور وارالعلوم تھی حلیاتے رہے یخرورت مطارز میں :

"اس دور میں دارالعلوم کے لیے وقت بڑا نازک تھا حب کہ انگریزی مکومت نے مجھے گزشنہ عالمگر حبگ کے زمانہ میں نظر بند کردیا اور تین سال کی نظر بندی کے عوصہ میں مجھے دارالعلوم کی نگرانی سے مجبُراً محردم ہونا پڑا۔ "لیے قیدسے رہا ہوتے ہی امک نٹے ولوئے کے ساتھ دین کے کاموں میں منمک ہو عبانے ۔غود فرماتے ہیں :

"اس نظرندی سے ضلاصی ماصل کر لینے کے بعد یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ دارا اعلام کی ایک نئی میٹر اور اسلام کی ایک نئی میٹر اور اسلام کی ایک نئی میٹر اور اسلام کی میٹر اور اسلام کی میٹر کی کئی ۔ خواہو تی صوف سے نین منزلہ خواہ کور میٹر میں اور میٹر کا کہ اسلام اس کی جینیں اور میٹر کی کئی ۔ خواہو تی کے علاوہ اس کی جینیں اور میٹر کی کا خیال اس درجر رکھا گیا کہ اس کی جینیں اور میٹر نئی اور کھی اسلام کی اسلام کا اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اس نئی میٹر نگ میں ندر سنے بائے کہ ایم وہ کا انقلاب میٹر نام فینول اور برباد بوں سریت ایک ایک میں ندر سنے بائے کہ ایم وہ کا انقلاب ایک کی اسلام فینول اور برباد بوں سریت ایک ایک میں ندر سنے بائے کہ ایم وہ کا انقلاب ایک کی اسلام فینول اور برباد بوں سریت ایک ایک کی دور اور اور برباد بوں سریت ایک ایک کی دور اور اور برباد بوں سریت ایک کیا ہے۔

دارانعلوم اوريهم ١٩ء كانونين انقلاب

١٩٨٤ كن فرنس القلاب مين دارا تعلوم بركبا الزرى ؟ حضرت والدعلب الرحمه يُرن

ا صفحه ۱۱۱۱ سنه صفحه ۱۱ سنه صفحه ۱۲

رقىطازىبى:

" اگر چیمندوشان کی نقسیم کم لیگ اور کانٹرس سے باہمی محبوتے سے مر کی اور دوسے تفظوں میں سندوؤں اورشلا اول کی نمائندہ جاعتوں کی رضا مندی سے سُوئی ، کبکن اس تعتبم كے بعدمنزتى بنجاب سيصلمانوں كاجرى اخراج مُسلمانوں كافل عام مُسلم خاتين كى یے کومتی، مسلمانوں کے مال وتماع کی تناہی وبربادی مسلمانوں کی مساحداور مدارسس کا " المنحت والماج كرنا ، دائنٹر بدسيوك منگھ سكتھوں اور كانتۇسيوں كى باہمى سازىن كے نتيم کے طور راس وحنت اور بربرت کے ساتھ عمل میں آباکہ قرون خطابہ کی اریخ میں بڑے سے بڑے حبّلاد دستفاک اور درندہ خصلت حکم انوں یا فانتوں کی ناریخ میں بھی اس کی مثلل نہیں م*ل سکتی مِشرقی ہنجاب میں امرتسراس ہولناک بربریٹ اورس*فا ک*یسے سیسے زی*ا وہَٹاڑہوٰ۔ بھاری ار بخی مسید مسی بیز نوب عجی حلادی گئی مسید غز نوب کے ساتھ مدرسین کی اکثن كے مكانات بھي حلاد ہے گئے۔ دارانعلوم كى نارىجى لائىرىرى جويۇرى نادرادرىبى قىمىت كىابول پر شخص منی، برباد کردی گئی۔ بُزرگوں کے دفت سے اس لائبریری میں صافہ ہونا رہا۔ اس ماجز نےمصراور مبندوسان کے بڑے بڑے کنب خانوں سے مدید طبرعات کا ایک مہت بڑا « خرواس میں شامل کیا بھا۔ قرآن مجدیر کی تمام تفاسیر 'کُتبِ احادیث اور اُن کی شرح 'کُتُفِقَّ المؤاريعة اورأن كے برے برے مجرعے وقادی ادب اور تاریخ غرص تمام عوم كى بہترين كتابول كالجا ذفروتها ورتمام درسي كتابول كحامك امك كحببيول ملكه برياسول شخول كى كئى الماريان بعرى يْرى نخبْن بحواج مزاردن رُوب خرچ كرينے برحي نهبين مل سكتين -إفسوس كرسكتمول اورمندوول كي اسلام وشمني ملكم مكم ونتمني كي وجهست وه وخبرو بربا ويمركبا-آنا ينبه وإناالبه راجون يهمين ابنيه مكانأت كي ناسي دربادي كاانناصد مرنبين عننا ابينے كُنْفِ خانه كے ضائع ہونے كا صدمہ ہے كيونكہ وہ اب سى قبميت برھبى نہیں مل سكتا۔ اس تباہی وبربادی کے علاوہ بوسب سے طرا نقصان بہیں بنجا دہ ہے کہ ہارے

### لا بورمين الانعلوم كادوباره اجراء

پاکسان کے قیام اورامر ترسے مسلما نوں کے جری اخراج کے بعداس وارالعدم کے دوبارہ اجراء کامئدہ بہت بربین ان کن تھا، تیبن بالآخرائلہ تعالیٰ کی ہربانی اور حضرت والد علیہ الرحمة کی مساعی جبید سے وارالعدم کی شیش محل رق واکی مرجودہ عارت مینہ آگئی، بین اس وقت درس و تدرلیس کے آغاز کے بیے ایک کتاب بھی موجود نہ تھی۔ توفیق الی شامل مال ہُوئی اور منروع میں صرف درسی کتا ہیں فریدی گئیس ابین نزر تربی تفید مورث و فری کتابیں فریدی گئیس ابین نزرت کی تفید الی شامل مال ہُوئی اور منروع میں صرف درسی کتا ہیں فریدی گئیس ابین نزرت کی توفیق ہوئی الدی تا اور کوئی مقدون اور وکوئر سے علوم و فنون برتمام اہم اور مُستند کتا ہیں فرید نے کی توفیق ہوئی الدی تا میں عام طور پرجماعت بندی کا خیال نہیں کیا جانا تھا اور نسان المحقاد کے معادت و الدعایہ الرحمة نے جاعت بندی اصلاح نصاب، عرصه تعیم کا تعین برخود طاری تھا جو فلا المحقد نے جاعت بندی ، اصلاح نصاب، عرصه تعیم کا تعین الدی ہے اس مامور پر توج فرائی ۔ قرآن مورب اور فقہ کے علادہ صرف و نوامنطق و فلسف اور طالت و الدی کے نصاب میں صرفردی تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں۔ یہ کمنا میں عام خور کی تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں۔ یہ کمنا میں عام نہ ہوگا کہ حضرت والدی خوار سے الدی الدی کی میں دوری تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں۔ یہ کمنا میں عام نہ ہوگا کہ حضرت والدی خوار سے الدی کی میں الدی گئیں۔ یہ کمنا میں عام کوئر کی تعدین و کوئر کی کے خوار کی حضرت والدی خوار کی خوار کی کارون کی اللہ کا کئیں۔ یہ کارہ کی کارون کی کارون کی کارون کی کاری کی کارون کیا کی کی کارون کی کارون کیا کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کارون کارون کی کارون کارون کی کارون کارون کا

ك ديجي صعر ١١-١١١

#### NA4

علبه ارجمه ك زمان عب دارالعادم از سرنو دجر دبس ابا حضرت والدعلب ارحمه فزى اورجاعتى كاموں ميں اس قدرمنك عظے كدوه اپنے ذاتى مدرسه يرزيا وه توجه نه فراسكے يبدو توق سے کہا جاسکیا ہے کہ اگروہ دارانعدم برتو تر مرکوز فرط نے تواسے ایک عظیم انشان بوئیرسٹی میں تندیل *کرسکتے ت*ھے۔

... ۱۷ روسمبر۳ ۱۹ وکو وارالعلوم حصرت والدعلیبدالرحمه کی نگرا نی اورسر رہنی سے محروم ہوا۔ حضرت والدعلبيالرجمرك بعددارا لعلوم کو جلانے کی ذمتہ داری اس نبدہ عاجر کو سونيي گئى ـ را قم الحروف اپنى بے بضاعتى اور كم مائيكى كى دجەسىے مصنرت عمبرالله غزنوى اور حضرت الدمام عبدالجيار غزنوئ كي مسندير بليض كالسينية اب كوسي طرح بحجي ابل منبر سيخفا تعاليكن اس بات کے بیش نظر کر رگوئ کتاب دستن کا جرفیضان ماری کیا ہے اور مدول سے جاری سے کہیں بندنہ وجائے ،اس ذمتدداری کوفٹول کرایا۔ فتشبّهُواان لحرْنكونوُا مشله حر إنّ التُّنبُهُ بالكِرامرِ كرا مرُ

( اگرنمُ ان جیسے منہوسکو، تو اُن کا روب ہی دھارو۔ بزرگوں کا رُدب دھارنا بھی ابب سعادت اور نٹرٹ کی بات ہے <sub>)</sub>

بخطا کارا س نگائے بیجا ہے کہ رحمتِ خداد ندی نقل کواصل میں نندیل کرہے۔

تحدیب بغمت کے طور برعرض کرنا ہُوں کہ اس سے بینتر دارا تعلوم میں خطبۂ حمُبِه کا انتظام مذتھا۔اللّٰہ تعالیٰ نے بہرتوفیق نبدهٔ

عا جز کو مرحمت فرمانی - لاہور شہراور اس باس کے علاقوں کسے اچنی خاصی تعدا دمیں لوگ

معانٹرے کے افراد کی ذہنی اوررُوحانی پروریش کے لیے

کتبهٔ غرفربه کا قبام عمل میں لا باگرباہے۔ بیکتبداسلامی نظریهٔ حیات کے منتف بہلوؤل پر نثبت انداز میں مقالے جہابینے کا کام کرتا ہے۔ بیر مقالے خاص طور پر ڈاکٹروں ، وکبلول ، سرکاری اوندوں ، انجنبۂ ول ، پر دفیبروں اور طالب علموں میں تعتبم کیے جاتے ہیں ۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ان مقالوں کی کتا بت اور طباعث عمدہ اور معباری ہو۔ اب تک مندر ج ذیل مقالے شائع ہو چکے ہیں :

ا — مقبقتِ وَكُوالِئِي : وَكُوالِئُي بِمَكِيول كُرِي ؟ وَكُوالِئُى سَتَعَصَبَت كَ مُنَام گُوشُكُ كِين كُرِمَن زُسِون في مُلَّت بين ؟ رحمت وسكينت كي حقيقت كباب ؟ ورقو رحمت كى تدبيركيا ہے ؟ كبا ذكر تمام رُوحانى بياريوں كى دَواجى ہے -اللّٰ والوں كى رُوحانى غذا بھى ہے . . : شكوك وشہات كاعلاج بھى ہے -ان با توں كى وضات اس مقالے ميں كى گئى ہے -

۷ — اسلام اور آواب معاشرت : ننذیب اور شاکننگی کے بغیرانسان کادین اوصورا سے اور ادھوری سجائباں ہمینیہ خطاناک ہوتی ہیں ۔۔۔۔ اس مقا لے کے جند عنوان : مُسکوانا نبکی ہے ۔ ننگر برا داکرنا ۔مصافحہ ۔معانقہ ۔ آواب محلس ۔۔۔ اسلام اور برائبولیسی کا تفتور۔ کھانے بیلنے کے آواب ۔

۱ - اسلام میں گردیش دولت: جدعنوان

سرما برکا جند ما حقول میں سیمٹ آنا برترب نجرم ہے . . . اسلام کے معاشی نظام کی آخری ارتفائی نظام کے معاشی نظام کی آخری ارتفائی نشکل کیا ہے . . . . قل العقو کی تفییر آ . . . کیا اسلام کوئومت بجراً جہن سنتی ہے ؟ کیپلزم سوئنلزم اورائیلام شخصی ملکیت ، ۔ . . . کیا اسلام اورائیلاک کوقومی ملکیت میں لینا . . . . کیا اسلام اورائیلاک بیجا ہوسکتے میں . . . . . کیا اسلام اورائیلاک بیجا ہوسکتے میں ورث بیا روائیلاک کوقومی ملکیت میں لینا . . . کیا اسلام اورائیلاک بیجا ہوسکتے میں . . . . . کیا اسلام اورائیلاک کیا ہوسکتے میں کیا ہوسکتے میں کوقومی ملکیت کیا ہوسکتے میں دول کی ہوئیلاک کیا مقد دنیں ۔

ہ \_عصرِ حاصر میں اُسا و اور ثنا گرد کا رشتہ: عصرِ حاصر میں اُسا داور ثنا گرد کے

دنتے بیں کباگر میں بڑگئی میں ۔ الحجاؤ کماں کما ب سے اورعفدہ کتائی کی مُورت کیا ہے ہوں میں کیا ہے ہیں کہا گریس کے کہا ہے اور اسے ازسرِ نواسنوار کرنے کی کیا تدبیر کی جاسکتی ہے ؟

۔ اسلامی رباست کے چند ناگر برتقاضے: کیااسلامی رباست کا قیام مکن ہے۔
اسلامی رباست میں حاکمیت کا بق کیے ہے؟ سربراہ رباست عوام کی طرح جوابر ہے ۔ عمال حکومت اور اُن کا احتساب ۔ سربراہ رباست، کے مصارف ۔
رباست میں فرد کے حقوق ۔ معاشی تحفظ انتخصی آزادی کا خی ، آزادی رائے ۔
اس متعا ہے میں ان بازں کی دضاحت کی گئی ہے ۔

ا سے تخابت حدیث عدیہ بندی میں و عدیندی بیں خاطت وجیع احادیث کا انتہ کی میں معدی میں اور میں کا انتہ کی کسی میں کوئی تک منیں کرع ب قرم کا حافظ غیر معولی تھا اور اسس والها نہ عقیبہ دستا و شیعیت کی بنا پر جوہ ورسکول کرم صلی اللہ علیہ ویٹم سے رکھتے تھے ،

م کن کے ارت دائ گرا می کو حفظ کرنے کا اکنیس بڑا است یا تی تھا، مگر بیک اسر مرحقات کی تک نہیں سے کہ عدینہ کی میں احادیث کی تحدید بریس منیں لائی گئی ہے ۔

کا مہت بڑا سرما یہ عهد نبوی میں صحائب کرائم کے باعضوں قلمبند ہوا، اسس بات کی تشریح اس متعالے میں کی گئی ہے ۔

ے <u>خطبات جہاد</u>: بہ خطبات ۱۹۹۵ کی جنگ کے دوران راقم الحروف نے نیے <u>خطبات جہاد</u> کی اہمیت سے جہاد کی حقیفت سے فرلفیڈ جہاد کے تقلضے ۔ اور سے اسلام میں جنگ کی غرض دغایت، اور مقام شادت کی رغا ٹیاں ہیان سرگ ہیں۔

ر واقعهٔ کریلا: واقعه کی مارنجی اور شرعی حینیت کا ایک محفقانه حالزه .

هِ \_\_\_ ا<u>س وُنیا میں</u> اللّٰہ کا قانونِ جزاوسزا ؛ اللّٰہ *کے ساح*قہ دوستی کا صِلہ اس و نیا میں

#### NA 9

كياب ؟ \_\_\_ افراد كى عزن و ذلت، تومول كے عوم و روال كے بارے میں ضالطِد اللی \_\_\_ امریکیا ورروس اج کیول معززیس سم کیول سے وفعت بیر؟ ان سوالول کے جواب اس مقالے میں موجو دہیں۔

قرآن مجديك فتى محاسن كوأحباكر

ا \_ قرآن مجید کے صوری اور معنوی محاسن | مدیدا صول نتید کے اعتبار سے ( ایب احبالی حائزه )

کیا گیا ہے ۔ ذات وصفات خداد نری کے قرآنی نفتور کی وضاحت \_\_\_ مران مجیرسیت النی کامتندترین مرفع ہے \_\_\_ ایک مکل ضالط حات ہے اورانسان کی عائلی، سیاسی، اقتصادی اورمعاشرتی زندگی میں شعل راہ ہے۔ ا \_ محرى القلاب كے حيند خطو خال: اس مقل لے ميں اس بات كى وضاحت كى كى بى كەصنىرىلىدالىمالى والىلام نى جوانقلاب برباكيا ، ووكن ارتقائى منازل سے گزرا اور اس کے کیا نیائج مرتب ہوئے اور یہ ناست کیا ہے کہ خمری انقلاب

ماذ اورلین کے انقلاب سے عظیم ترتھا۔ یہ ایک المبیت کہ بورے ملک میں کسی دینی درسگاہ بی ایک المبیدے کہ بِرَک ملک بیں سی دی درسہ ہ شام کی کلاسیں میں میں ایس نصاب بڑھانے کا انتظام نہیں ،جس سے

ہما رہے کالجول اور دینیورسٹیوں کے طلباء اور اسا نذہ ، ڈاکٹر، انجنیئر، وکیل، انجراور ملازمنٹ ببشة مصات جوابين جي مين علم دبن حاصل كرف كي ترب ركھتے مين استفاده كركيس -اس مقصد کے بینی نظر شام کی کالسول کا اجراع مل میں لایا گیا سے دفعات نین برحوں بر

مُسَلِّ بِيهِ: ﴿ مِنْ عُرِي زُبِانِ اور گرام مِلْ تَفْيرِوران مِلاً حديث خريفٍ -الحِيدُ لِللهِ كه متوفع نَنَائِجُ مِرْآمدم ورسب مبي -

دارالعلوم کی علی اور ار بی عظمت کا انداز واس بات سے تعبى لكايا جالسكان يك كرش يرش مندا ورقما زعلما واس ورسكاه

44.

بین مندِ بدرسین برفائز رہنے بعض اساندہ کے اسائے گرائی درج ذبل بین:
مولا نا عدالجارغ زفری دم ۱۳۱۱ه) مولانا عبدالله بن عبدالله غزفری دم ۱۳۲۱ه) مولانا عبدالات الله فرفری دم ۱۳۲۱ه) مولانا عبدالات المغزفری دم ۱۳۲۱ه) مولانا عبدالرجم غزفری دم ۱۳۲۱ه) مولانا عبدالوی دم داؤدغ زفری مولانا محدالت برفور نا برفوری مولانا عبدالرحن ساکن کمیلی مولانا غلام رسول بیطواری مولانا الایک مولانا عبدالرحن مولانا عبدالرحن مولانا عبدالرحن مولانا عبدالرحن مولانا عبدالله محدوجیا نی اسافت کارم مولانا عبدالله محدوجیا نی اسافت کارم مولانا عبدالله موجه با نی اسافت کارم مولانا منظام رحیا نی اسافت کارم مولانا مولانا عبدالله موجه با نی اسافت کارم مولانا مولانا مولانا عبدالله موجه با نی اسافت کارم مولانا مولا

اس دفنن دارالعلوم میں مندرج ذیل اساندہ تدرلیس کا کام سرانجام دے رہے ہیں۔ نشخ الحدیث مولانا ما فطر محداسحاق صاحب مولانا مافظ عبدالرسند بدصاحب گرڈری۔ مولانا عبدالرشد بصاحب ——— مولانا قاری محم صدبتی صاحب رہناب پروفیہ میاں منظورا حمصا حب نشاگر درند برصرت مولانا تنبیا حمصا حب عثمانی شیخاب واکٹر حافظ ظهول حرام

اس درسگاه کوبرسعادت نصبب ہوئی کدلیسے فاضل افراد بہاں سے فارغ مُوسے جن میں علی نقاست بھی تنی اور

مشورتلانده

نسبت بھی ۔ جربب دنت علم دفضل اور زُنه دونقری سے مالامال فقے اس درسگائے نے مولانا عبدانفادر کھری ، مولانا محملی لکھری اور مولانا عطااللہ لکھری ابسے ارباب صدف دصفا بدا کیے مولانا حافظ عداللہ دوبڑی ابسے علم وفضل اور زُبد نفذی کے بیجراسی درسگاہ سے فیصنا ب بہوئے مولانا حافظ محمد گوندلوی اور مولانا محمد اساعیل دگوع انوالہ ) ابسے عبدل لقدم حضات اس منازع النفیبل میرے ۔

جن حصرات نے دارالعلوم افقہ بندالاسلام سے فارغ ہونے کے بعد ندربیں بانبلیغ کا کام بنی زندگ میں جاری رکھا تھا یااس قت مک کاطراف واکناف میں ندیب با نبلیغ کا کام کرہے کام بنی زندگ میں جاری رکھا تھا یااس قت مک کے اطراف واکناف میں ندات درولاناالو کیا الم خال نوشروی ،

ہیں۔ اُن میں سے معبن کے اسائے گرامی درن کیے میا نے ہیں:

موللهٔ محریصین مزاردی د سابق مررس داراتعلوم ، موللهٔ نیک محمد د سابق مدرس داراتعلوم ، مولانا عدالعز نروالدا جد حكيم الوزاب عدالتي امرنسري مولانا عدالتحيم فروز يوري ( ابين نها ندان غزنویه) مولاً افترالته دراسی، مولانا محیم عبدالرحن دمله ی ، مولانا محیم عدالرحان سابق بروفىبه طِبْنِه كالمج كاملى ،مولانا عبرالرحن مإدر مولانا فضرالله مدراسي ، مولانا البحيلي ام خان زشروی مولانا عدالمجد مولانا عدالغنی، مولانا عبد الحمید ددنیا نگری مولانا محد خان ا مولانًا حافظ عبدالرشير گومبروي، مرّرس دارالعلوم تفوينه الاسلام،مولانًا منثرف الحن سنُول مُبحر ا ویچ شریعیت بها دل بور،مولانا محرصین طور، مذرس حبرک دادوضلع لائل بور و مولانا عابازشید خطيب دام كريه لابور، قاضي محداسلم سيف سكول تيخين سندرى صلع لائل بور ما فيط عزيزالرحن تكحدى بهتم مدرسة محدّب ربناله خورد حافظ شبنق الرحن تلحوتى مدرس وببالدخورد ضلع سابسوال، مولانا محرامُنه بحصوى ،مترس حامعه مُحرّبها وكاله ٥- حا فظ محد يحيىء ترزا مجمعيت المجدين ولامور حافظ لبنيراه محبوعاني كدرس مبال جنول ضلع ملتان مولانا الريج صديق يجي إسلامبه ما في سكول مصري نناه ، لا بهور مولانا مي الدين سلفي خطيب وعن بوره ، لا بهور ، حافظ عبدالرطنٌ گومِرُدی، تاج کمنتب الابور، مولانا محد رفیق بھجدی، مدّرس مدّرسرمُحُرّب گوحراؤالہ ۔ مولانا محدصنيف ننبزنگري فيطيدب معبائ بجعبروصنكع للهود مولانا محرنشرلفي لحقوى سخول طجي صلع سامبوال، مولانا محدا ذربا بطوی سحول شچر؛ نشر قبور ضلع لا بور، مولانا محرعلی تنبیم شجرگزشط سَكُول بُونباں منٹری ضلع لاہور، حافظ محدابّہ ب کیچے رانجنبرُنگ کونپورسٹی ۔ لاہور \_ حا فظ محمد عابد بنجير نياعلى گراه سكوُل ما نكا مندُى مولانا تذيرا حد سروتي نبيج بُكور مننط با يُ سكُل انگامنڈی ۔مولاناً عبدالواحدہبروی ٹیجہ زاریل سکول محکے منٹری،مولانا نُوْراللہ کھیاڑہ ہی خطبیم بعبہ نوحيداً بادر لا بور مولانا محرار شبير گويروى مريس او دانوا انخصيل سندرى صلى لأمليور يلاقبال الدبن لكهوى مبتغ ‹كبينيا › مولانا ما رالله كحبا رُوى مررس رام كُرْمِهِ ، لا مور . مولانا عبد المجير كعبارُ ومي خطيب

كهيا ژه كلار ضلع نشيخولوره ، حافظ خليل الرحن خطيب شكائه صاحب بسلع شيخويره مولانا نذم ليحد خطبب نبى پورىيرال ضلع شيخو بوره مولاما محدصنيف تصورى متنغ جاعت المجديث نصور-مولانا عبدلحم يبخطب شيخوبوره مولانا لبشبير حمة حطبب بنوكي ضلع لابهور، مولانا حامح على لمجر اسلاميه بإئى سكول مصرى ثناه لامهور يولاناعلى اصغر يُبجركوت رادهاكش ضلع لامور يمولانا محدبونس انزى مهنم وارالعلوم محدئبه بغلفرابا ديآ زا دكتنبر مولانا محدرفيق فصورى سكول ثيحرقصور مولاما عبدار حن لدصايا نرى خطيب راج گراه، لا بهور، حافظ محد نُرسف كرا ح ي خطيب مرمينه لا بور مولاً ، محد عمُ الله او کا دُدی ، او کارُه خاری عدالواص خطب لأ بلپور ، فا ری محدصدات ، كول يجرا ببوال مولانا محرحين لعصا نوى خطبب عك بوُرُ لاهور ولانا عبدالرت ولعصالوى . كول ليجربورس والاضلع ملنان فارى عبالحفيظ ضطبب كمثيان ضلع لاسور يولانا منصواعد تاحركرتب لامور مولانا بشراحد مدرس مامول كالنجن ضلع لأملبور مولانا مصطفي تثمعون سحواثيجر سامهوال تفارى ننادالله جرمان مدرس جامعه خضرى سمن آباد الهور مولانا محدصد بن خطبب باداى باغ اللهور مولانا بنبراحد يمول ليجركوك لادهاكش ضلع للهود مولانا محدير ورضلب كمياريُرْ لا هور مولانا عبلهج ببطيب مسجد وزوس وهرم بوره الا مور مولانا محد فين مدرس كرحاكمه ضلع گوجرانوالد مولانا محدسع دسكول ٹيجر قضور مولانا ظهورا حد سيئول ٹيجربعيا ئي بھبرو۔لاہور۔ ما فظ محد اسحاق مدرس ببوكي ضلع لا سوريه مولانا محدلقمان ـــ دا دا لعدم كى سفارت كاكام آج کل انجام دے رہے ہیں۔ حافظ محرز اہر سجرٹری دفتر دارا تعدم کی حینہب سے میارسال ک دارالعلوم کی فدمت کرتے رہے ہیں۔

ا مین حضرات نے اس درسگاہ سے فیفن ماصل کیا ہے انہیں اس درسگاہ سے ایک حضرات نے اس درسگاہ سے ایک خضرات نے اور اس کی ترقی اور فروغ کے ایک ذہنی درائی روحا فی رابطہ محسوس کرنا جا ہیے اور اس کی ترقی اور فروغ کے لیے کوشاں رہنا جا ہیے ۔

وَ آخرد عوانًا إن الحمد لنُّه رب العالمين والصلاة والسلام على سُبدا لمُرْمَسُلِينَ -

# مرد سيّدي وأبيّ

|                                        | مطيع                    | معننت ،                            | ت ب                                 |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| الاسكمٌ معروف ب                        | "دارالعنوم تعويية       | تاليف مشراله في مولنا عالج إرغ ذري | منطوط سوائح حبات مقتر مبالله غزنوي  |
| شغ نے میں محفوظ ہے۔                    |                         | مولاناغلام رسول صاحب فليعوي        |                                     |
| ", "                                   | <i>11</i> #             | عضرت عبالله غرنوي <sup>مع</sup>    | تخطوطه مكانيب غيرمطبوعه             |
|                                        | ,, "                    | حصرت مولانا دادُ د غر زری ؒ        | معارف للطائف (غير طبوم مقاله)       |
| **                                     | * ,                     | y 4, 4                             | فرکرالنّدع وحل د ·، )               |
| 11 11                                  | 4 4                     | y 11                               | منائل متغرقه م تفئوت ( ١٠)          |
| العقانيجيراً بادوك                     | محل <i>ب ارة</i> المعار | مولانا عيدالجي مكھنٽوي 🖁           | نزمته الخاطروبهجة المسامع والنواظر  |
|                                        | الند ۱۳۷۸م              |                                    |                                     |
| •                                      |                         | نواب صديق حن فال صاحبُ             | تقصارين ندكار جير دالاحرار          |
| عردا۳اح= ۱۹۰۱م                         |                         |                                    | كتاب تتمتة البيان في ماريخ الافغان  |
| گاہرہ، معر 🐪                           | تطبغة منيرببه الة       | امام ابن قبيرة                     | مبالع الفوائد<br>                   |
| دېلی ـ باښهام                          | <i>ۻ</i> ڔٳڶڮڔؙڮڔڛؙ     | قاضى ثناء الندياني بني رس          | تفبيرم ظهرى                         |
| 4.1 4                                  | لحبس فناعث لعا          |                                    |                                     |
| يان ريس مورز جوري<br>يان ريس مورز جوري |                         |                                    |                                     |
| ام و دوراطوسان ۱۹                      |                         | 1                                  | تاریخ اہل مدیث                      |
| وطنى سانهوال                           | مكتبه مذبرتيه ججا       | امم الوسيخي خال نوشهري ً ا         | ښدوشان میں ابلحدیث کی<br>دینی ضرمات |
| ر ۱۴۳۹ م                               | جما دى الاول            | 1                                  |                                     |

~ 4 ~

| [*************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| مطبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مصنّف                                  | كتاب ر                                                                   |  |
| مطبوعه مركزي تمبيت طلبا لمجدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امام الونحلي خال نوشهوي ً              | ر زاج علمائے صربیت سند                                                   |  |
| مغربی باکتان طبع دوم ۱۴۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                          |  |
| كمتب خلنا ما والغزباء يهارنپور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولانا انشرٹ علی تھا نوی م             | ارواح ثلاثه                                                              |  |
| اصل مسوّدة كنّاب جن وارانعلوم ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ترجمة صزت مولانا دا دُوغر نوئ          | بالبانتوصبياز محبة اللدانسانغه                                           |  |
| کتب فلنے میں موہر دہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>.</b> .                             |                                                                          |  |
| ملبوتمبيت المجدبث قصور ثناع لا و<br>ر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حنرت مولانا دا وُ دغر نوئ              | السوةُ حُمينٌ                                                            |  |
| رمز بازارالبکیزک پریس مرتسز بههام<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | مكنوبات حضرت مجدّوالعن مّا في م                                          |  |
| شخ فالعزر بتقبيح واعتباشر ميررى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | دفتراقل - دفتردوم                                                        |  |
| اشرت پرنس لاہور فروری ۱۹۹۹ء<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بچومدری حبیب احمد                      | تخريب بإكتان وزنتنطسط علماء                                              |  |
| گيلاني البيكوك ريسين مهتبال زولابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تخرير ، حضرت داؤد غزنوی                | دوساله رپررك اور گوشواره بابث                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | ۱۹۳۰-۲۹۹۱، د ۱۹۳۹-۱۹۹۹،                                                  |  |
| MACMILLAN &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIR PEREY                              | A HISTORY OF                                                             |  |
| COMPANY LTD LONDON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | AFGHANISTAN VIL-2                                                        |  |
| رسائل و اخبارات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                          |  |
| مىمل فائل<br>مىرى مۇر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/ 1 4 4 1                             | اخبارا لمجدیث امرتسر                                                     |  |
| مممل فائل :<br>مريم في كل في كل وجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدبر حضرت مولانا داؤدغو نرئ            | " توحيد امرتسر                                                           |  |
| ROUNTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ************************************** | مفت روزه الاعتصام لا بور<br>دوره و دورورورورورورورورورورورورورورورورورور |  |
| ردنا مرزيد ناري مرزان منه و المستوالي المستولي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي |                                        |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                          |  |
| شرول کی بیاض میلمبی منتول کی بیافی میروز (ماهیچه میشندند) دوانشین دها میرالون مفات برش کارس )<br>مسلم میرون کی بیامن میرون کی بیافی میروز (ماهیچه میشند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                          |  |
| محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                          |  |

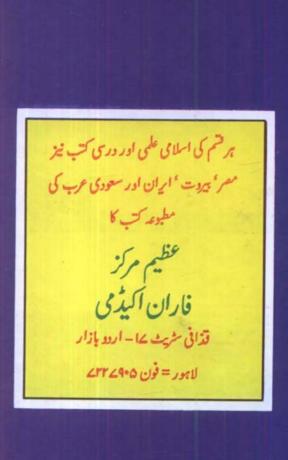